مکہ مکر مہ کی قدیم وجدید تاریخ اور حجاج کرام کی رہنمائی کے لئے مخضر مگر جامع کتاب







مرتب کرده / شعبه محقیق و تالیف دارالسلام نظر ثانی / مولاناصفی الرحلن مبار گپوری

> وازالتلام متب رنف قرانات كالافرار.

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمِ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ ال



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com



تاريخ مِحَدُمُكُومِهِ

#### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر @ ALL RIGHTS RESERVED جُمْرُقُولِ اشَاعت بِائِدَ داوالسّلام محزوبي

مكتبة دارالسلام، ١٤٢٣هـ

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
 مكتبة دارالسلام (الرياض)
 تاريخ مكة المكرمة - ١٤٢٣هـ
 الما ص ١٤٢٢مم
 النص باللغة الاوردية
 النص باللغة الاوردية
 ردمك : ١-١٠-١٠٩٩٠
 ديوي ١٦٠، ١٥٠ - ١٤٢٢/٤٥٠٧
 رقم الايداع: ١٥٠/١٤٢٠

. www.Ritatoo annat.com بيدانس: يسكين: 22743 ريانس: 11416 سوى عرب

ۇن : 4021659: 4043432 (009661) 4043432 -4033962

ارى بىل: darussalam@ naseej. com.sa بك شاپ نون : 4614483 فيكس : 4644945

چده نون وقيكس : 6807752 الخبر نون : 8692900 فيكس : 6807752 شارجه نون : 5632623 (009716) فيكس : 5632624 (009716

رحمان ماركيث 'غزنی سريف' أروز بازار 'لاجور فن: 7120054 فيكس: 7320703

لندل فون :5217645 (0044 208) فيكس : 5217645 بيوشمن فون :7220419 (201 718) فيكس :7220431 نيويارك فوك :5255926 (201 708)

Website: http://www.dar-us-salam.com





دار استام کتاب وسننت کی إشاعت کا عالمی إواره ربیاض و جده و خبره شارجه و لاهور لسندن و میوسنن و نیویارک







#### www.KitaboSunnat.com



| 13 | عرض ناتر                                       |
|----|------------------------------------------------|
| 15 | مكه مكرمه كي اجميت اوراس كاويني مقام ومرتبه    |
| 17 | كدرم ب                                         |
| 18 | عدودرم                                         |
| 21 | حرم کی عظمت                                    |
| 22 | مکهٔ گرمه کے نام                               |
| 24 | مرمه کی افضیاتwww.KitaboSunnat.com             |
| 27 | مكة كرمه كي ريائش                              |
| 28 | كعية شريف كي تاريخ                             |
| 30 | كعيد كتمير                                     |
| 31 | ابراجيم اوراساعيل عليهاالسلام كي تغمير كعبير   |
| 34 | قريش كي تغيير كعبيه                            |
| 35 | نبي كريم مَنَا يُثِيَّعُ كا حجراسود نصب فرمانا |
| 37 | عبدالله بن زبير كي تغمير كعبه                  |
| 43 | واقعدا صحاب فيل                                |
| 47 | قيامت كقريب انهدام كعبه                        |
| 50 | كعبرك ياسباني                                  |
| 54 | غلاف كعبه                                      |
| 54 | قبل از اسلام غلاف كعبه                         |
| 56 | اسلام کے دور میں غلاف کعبہ                     |
| 58 | غلاف كعيسعودي دورمين                           |
| 60 | مقام ابراهیم اوراس کی فضیلت                    |



| 63  | جر (قطیم)                                  |
|-----|--------------------------------------------|
| 67  | حجراسود کی فضیات                           |
| 70  | زمزم کا کنوال                              |
| 72  | زمزم کے نشانات کا مُنا                     |
| 73  | چاه زمزم کی کھدائی                         |
| 75  | زمزم کے مختلف نام                          |
| 75  | زمزم کے پانی کی فضیات                      |
| 78  | _                                          |
| 79  | زمزم خوراک بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|     | لبعض بیاروں کے زمزم سے شفایانے کے واقعات   |
| 83  | ملتزم                                      |
| 86  | غزوه فتح مکه                               |
| 94  |                                            |
| 94  | مكه كمرمه مين آپ كا قيام اور بعض اجم اعمال |
| 96  | C.A.                                       |
| 99  | مجدحرام کی تغییر کے مختلف ادوار            |
|     | خلفائے راشدین اوران کے بعد کا دور          |
| 00  | سيدناعبدالله بن زبير كي توسيع              |
| 100 | الوجعفر منصور کی توسیع                     |
| 101 | مېدى كى توسىغ                              |
| 102 | دارالندوه کی توسیع                         |
| 03  | باب ابراهیم کااضافه                        |
| 104 | سلطان سليم کي تغير                         |
| 105 | سعودی دور میں مسجد حرام کی توسیع           |
| 105 | توسيع كاآغاز                               |
|     |                                            |



| 106 | کیلی توسیع (1375ھ 1956ء) ۔۔۔          |
|-----|---------------------------------------|
| 108 | شاە فېدىن عبدالعزيز حفظە اللەكى توسىع |
| 112 | حرم میں ایک مصلی کااہتمام ۔۔۔۔۔       |
| 114 |                                       |
| 114 |                                       |
| 116 | جبل ۋر                                |
| 118 | متجد خیف اوراس کی فضیلت ۔۔۔۔۔         |
| 119 | منی ۔۔۔۔۔۔                            |
| 120 | وخ                                    |
| 123 | مزولفه                                |
| 124 | وادیمحسر                              |
| 126 | مجدعتم                                |
| 127 | مجدهرانه                              |
| 128 | متجدجن                                |
| 130 |                                       |
| 133 | احرام کے کیے مواقیت ۔۔۔۔۔۔۔           |
| 133 | میقات زمانی                           |
| 133 | ميقات مكانى                           |
| 133 | واجبات حرم                            |
| 133 | احرام کی شنیں ۔۔۔۔۔۔                  |
| 135 |                                       |
| 136 | احرام میں ممنوع کام ۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 136 | فدىيى مقدار                           |
| 137 | شکار کرنے کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔              |
| 137 | تمتع اور قران کرنے والے پر قربانی     |



| 138  | مُصْرِ كافدىيە                                   |
|------|--------------------------------------------------|
| 138  | جماع اوراسباب جماع كافديه                        |
|      | چ کےار کان اور واجبات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|      | چ کارکان                                         |
|      | احرام                                            |
|      | عرفات میں وقوف                                   |
| 139  | طواف افاضه                                       |
|      | صفاومروه کی سعی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|      | چ کے واجبات                                      |
|      | ميقات سے احرام باندھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 140  | عرفات میں غروب شمس تک گفهرنا                     |
|      | مزدلفه میں رات گزارنا                            |
|      | ایام تشریق کی را تیں منی میں گزارنا۔۔۔۔۔۔        |
|      | جرات کوباتر تیب کنگریاں مارنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|      | سرکے بال منڈوانایا کٹوانا                        |
|      | طواف وداع                                        |
| 144  | عمرہ کے ارکان اور واجبات                         |
|      | عمرہ کے ارکان                                    |
|      | احرام                                            |
|      | طواف                                             |
|      | سعی                                              |
|      | عمرہ کے واجبات                                   |
|      | طل سے احرام ہاندھنا                              |
| 145  | بال منذ وانايا كثوانا                            |
| 147V | مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد حاجی کی ذمہ دار ب |

| 155       | صفااورمردہ کے درمیان سعی کرنا ۔۔۔۔۔۔          |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 156       | منی کوجانا                                    |
| 157       | عرفاتُ كوجانا                                 |
| 158       |                                               |
| 158       |                                               |
| 159       |                                               |
| 159       | مگد                                           |
| 159       | وتت ـــــــ                                   |
| 160       | مز دلفه کی طرف جانااورو ہاں رات گز ارنا ۔۔۔۔۔ |
| المام ١6١ | کیامزدلفه میں رات گزرانے کا حکم کی ہے ساقط ہو |
| 161       |                                               |
| 162       | مز دلفه ہے منی کووالیسی ۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 163       | متحلل اول                                     |
| 163       | طواف افاضه                                    |
| 163       | تمتع کرنے والے کے لئے سعی ۔۔۔۔۔۔              |
| 164       | تمتع اور قر ان کرنے والے کے لئے قربانی واجب   |
| 165       |                                               |
| 167       | قربانی کےدن حج کے کاموں کی ترتیب ۔۔۔۔۔        |
| 168       | خىلل اكبر                                     |
|           | منی کووانیسی                                  |
| 169       |                                               |
| 169       | جروں کی رمی کی شرایط                          |
| 171       | مكه مكرمه كے بعض خيراتی ادارے اور جامعات      |
| 171       | رابطه عالم اسلامی                             |
| 171       | رابطه کی اہم کمیٹیاں اور بورڈ                 |



| 171 | مؤتمرعالم اسلامی                            |
|-----|---------------------------------------------|
| 171 | مجلس قانون ساز                              |
| 171 | نظامت عامه                                  |
| 172 | فلاحی المجمن برائے حفظ قر آن کریم           |
| 173 | جامعهام القرئ                               |
| 173 | دارالحديث مكه كرمه                          |
| 174 |                                             |
| 174 |                                             |
| 174 | شعبه میٹرک                                  |
| 174 | مدرسه دارالحديث خيرييا وراس كے تعليمي مراحل |
| 174 | حفظ قرآن کے لئے مدرسہ دارالفائزین           |
| 174 | مُدل سكول                                   |
| 174 | ثانوی تعلیم                                 |
| 174 | شعبهاعلى تعليم                              |
|     | مكة مكرمه كي مشهور لا تبريريان              |
| 4   | حرم لا بحريري                               |
|     | جزل لائبرىرى                                |
| 176 | جامعەفرقان لائبرىرى                         |
|     | جامعدام القرئ لائبرري                       |
| 176 | COLORES THE RELL AND THE                    |
| 177 | مكه مكرمه كے بعض تاریخی مقامات۔۔۔۔۔۔۔       |
| 178 | مصادرومراجع                                 |









یہ کتاب مکہ مکرمہ کے مختلف پہلوؤں پر دوشنی ڈالتی ہے۔اسے پڑھنے کے بعد قاری کےسامنےاس مقدس شہر کی ایک مکمل تصویراً جاگر ہوجاتی ہے۔

یہ کتاب مفصل تاریخی بیان نہیں ہے بلکہ ہم نے اس میں صرف ایسے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں جن کا مکہ مکرمہ کے وجود تقدس اور دینی مقام و مرتبہ سے براہ راست تعلق ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کوحرم قرار دیے جائے حرم کی حدوداوراس کی حرمت واحترام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ کے مختلف نام اوران کے مطالب بیان میں احادیث میں۔ اس طرح اس میں سیدنا ابراہیم وسیدنا اساعیل بیلائلی، مکہ مکرمہ سے ان کے گئے ہیں۔ اس طرح اس میں سیدنا ابراہیم وسیدنا اساعیل بیلائلی، مکہ مکرمہ سے ان کے تعلق اوراس کی حرمت و آبادی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

چونکہ مکہ مکر مہ کا تقد س اور مقام و مرتبہ کعبہ مشر ڈنہ کی بنا پر ہے۔ اس لیے اس کتاب کا سب سے بڑا عنوان' کعبہ' ہے۔ اس عنوان کے تحت کعبے کی ابتدا' تغیر' حضرت ہا جراور سیدنا اساعیل عبر طال کا اس سے تعلق' مختلف ادوار میں اس کی تغییر و تجدید اور اس کی فغیر و تو مناف فدمت و حفاظت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے اطراف و اکناف میں واقع دیگر مقدس مقامات مثلاً: مقام إبرا جیم' جراً سود خطیم اور ملتزم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک لازی بات تھی کہ بئر زَمُزم کی ابتدا' تجدید فضیلت اور اس کے پانی کے ساتھ علاج کے بارے میں بھی چند صفحات مخصوص کیے جاتے چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ایک زندہ مثال بھی بیان کی گئی ہے۔



اس کے بعداس کتاب میں 'غزوہ فتح مکہ' کی تفصیل بیان کی گئی ہے کیونکہ مکہ مرمہ کی تاریخ' اسلام کے متقبل اور اس کی نشر واشاعت اور بیت اللہ کی مشرکین سے تطہیر پراس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔

پھر پھھا ہم مقامات ہیں جن کا ذکر کے بغیر مکہ مکرمہ کی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ان کا مکہ مکرمہ کے ساتھ بہت گہراتعلق ہے اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری تھا۔ مثلاً: جَبَلِ حِوَاء ' جَبَلِ ثَور 'مِنلی' عَرَفَات 'وادی مُحسّر' مسجِد خَیف اور مُزُ دَلِفَه وغیرہ ۔

کتاب کے آخر میں قاری کو جج اور شعائر جج کا بیان بھی پڑھنے کو ملے گا کیونکہ جج کا مکہ مرمہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اور جج کی وجہ سے سلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ کا ایک خاص مقام ومرتبہ ہے۔

چونکہ مکہ کرمہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ منگائی اور تمام مسلمانوں کے نزدیک بلند مرتبہ اور عظیم الثان ہے اس لیے ہم یہ کتاب پیش کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے اس کام کونیکی اور قرب کا ذریعہ بنائیں گے، اسے قبول فرمائیں گے اور اسے پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے نفع مند بنائیں گے۔

ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں صحیح احادیث ہی بیان کریں اور عتبر روایات ہی ذکر کریں۔اگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے تو بیداللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہوگا۔

نادم كِتب وُسْت عَجُكُلُ لِمِلُ اللِّكُ بِحِجُا هِرْبِهُ مُدرِمستول دارالملام مُدرِمستول دارالملام



﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا ﴾

''جوشخص اس(حرم) میں داخل ہوجائے امن والا ہے۔''<sup>©</sup> اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و تقدّس کے اظہار کے لیے اس کی قشمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا:

٥ سورة آل عمران: ٩٧. ۞ سورة البلد: ١.





رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَالَمْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى كَا مَعْنَ مِنْ مِنْ بَهِمْ مِنْ مَلْكُمْ اللَّهُ عَالَى كَوْمُوبِ ترين ہے۔ اگر مجھے تجھ سے زبردی تکالا نہ جاتا تو میں بھی نہ ذکاتا۔''<sup>©</sup>

حضرت كعب احبار رايشيه نے فرمايا:

إِخْتَارَ اللهُ عَزَّوَجَلَ الْبِلَادَ فَأَحَبُّ الْبُلْدَانِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْبُلْدَانِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْبُلْدَانِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْبُلَدُ الْحَرَامُرِ

"الله تعالى في شهرول كوچنا توسب سے زياده" بلد حرام" كوپسند فرمايا - "®



مکہ مرمہ کو "بلدحرام" کہا جاتا ہے۔رسول اللہ مٹالٹیٹی کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مرمہ آسان وزمین کی پیدائش کے وقت ہی ہے حرم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ جی ایڈو نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مٹالٹیٹی کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو رسول اللہ مٹالٹیٹی خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حد وثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مکہ مرمہ میں ہاتھیوں کو آنے سے روک ویا تھالیکن اب اپنے رسول اور مومنین کو مکہ پر قابض فرمادیا ہے۔ مجھ سے پہلے مکہ مکرمہ کی کے لیے حلال نہیں ہواا ورنہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی پچھ

٠ مسند احمد ٤/٥٠٦ جامع ترمذي حديث: ٣٩٢٥ سنن ابن ماجه حديث : ٣١٠٨

شعب الايمان، بيهقى، حديث: ٢٧٤٠ تيزوكله : تحقيق شعب الايمان، حديث: ٣٤٦٥ مطبوع بمناوستان.



وقت تک کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ (خبردار!) اس کے کسی شکار کوڈرا کر بھاگایا نہ جائے۔
اس کے کانے دار درخت نہ کائے جائیں۔ (اس سے مراد سرسبز نباتات ہیں۔) اس
میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے البتہ جو اعلان کرے وہ اٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کا کوئی
رشتے دارقتل ہوجائے اسے دو چیزوں (قتل اور دیت) میں سے بہتر کا اختیار ہے (جووہ
بہتر سمجھا سے اختیار کرسکتا ہے۔)''

سیدناعباس نی ادغر نے گزارش کی:اللہ کے رسول!إذخر ® گھاس کو مشتیٰ فرماد یجیے کیونکہ ہم اسے گھروں اور قبروں میں استعال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''ہاں اذخر مشتیٰ ہے (اسے کا ٹاجا سکتاہے)۔' ®



سب سے پہلے حرم کی حدود مقرر کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عَلَاظِکَّا تھے۔سیدنا ابراہیم غلیل اللہ عَلَاظِکَ تھے۔سیدنا ابراہیم عَلَاظِکَا نے سیدنا جریل عَلَاظِک کی ہدایات کے مطابق حرم کی برجیاں (قصب کیس، پھران میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ختی کہ رسول اللہ مَثَافِیْا نے فتح مکہ کے سال سیدناتمیم بن اسد خزاعی فتی ایڈو کو بھیجا، انھوں نے ان برجیوں کو نئے سرے سے بنایا۔ پھران میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ختی کہ سیدنا عمر بن خطاب فتی ایڈونے نے چار قریشیوں کو بنایا۔ پھران میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ختی کہ سیدنا عمر بن خطاب فتی ایڈونے نے چار قریشیوں کو

اذخرایک خوشبودارگھاس ہے جو بالکل کھجوری چھال کی مانند ہوتی ہے۔

<sup>@</sup> صحیح بخاری ٔ حدیث: ۲٤٣٤ ، صحیح مسلم ٔ حدیث: ١٣٥٥ .

عدود جرم تعین کرنے کے لیے نصب کی جانے والی برجیاں مراد ہیں۔



# مقرر فرمایا، جنھوں نے ان کی پھرتجدید کی۔ ©

الله تعالی نے بیت الله کی تعظیم کے لیے اس کا حرم مقرر فر مایا اور اس میں ہر چیز خی
کہ پرندوں اور درختوں کو بھی امان دے دی اور اس میں اعمال کا ثواب دوسرے
مقامات سے افضل قرار دیا۔ حرم، مکه مکر مہ کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، البتہ اس کی حدود
ہر طرف ایک جیسی نہیں۔ مکه مکر مہ کی طرف آنے والے بڑے بڑے راستوں پر حدود
حرم کے نشانات لگادیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل ہے ہے:

- مغرب کی طرف: جدہ روڈ پر مقام "شُمَینسی" جے "حُدینیینه" کہا جاتا تھا ہیں کہ مرمہ ہے 22 کلومیٹر دور ہے۔
- جنوب کی طرف: "تِهَامَه" سے "یَمَن" کے داستے پر "اِضَاءَ أَهُ لِبْن" مقام جو
   مکه کرمہ سے 12 کلومیٹر دور ہے۔
- شال مشرق کی طرف: "جِعِدًّانَه" کے رائے پرلستی "شَو ائع المُهجَاهِدِین" کے قریب۔ اور بیمکه کمرمہے 16 کلومیٹر کے فاصلہ پرہے۔
  - شال کی طرف: مقام "تَنْعِیم" جوکه مکه مرمه سے صرف 7 کلومیٹر دور ہے۔

اخبارِ مکه، ازرقی: ۲۹/۲، ۱۳۰،

اضاءة كامعنى إزين اور دلبن أيك بها ركانام -





#### الله تعالی نے فرمایا:

### ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا ﴾

''جو شخص اس حرم میں داخل ہوجائے وہ امن والا ہوجا تا ہے۔' <sup>©</sup>
اس آیت میں پوراحرم مراد ہے۔ جب کوئی خوفز دہ شخص حدود حرم میں داخل ہوجائے تو
وہ ہوشم کے خطرے سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی صورت حال یہی تھی۔
اگر کوئی شخص کسی کوئل کر کے حرم میں چلا جاتا تو مقتول کا بیٹا اسے دیکھ کر بھی پچھ نہیں کہتا تھا بلکہ جرم سے اس کے نکلنے کا انتظار کرتا تھا۔ ©

البتة اس بات پراجماع ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر جرم کرے تو اسے امن حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس نے حرم کی بے حرمتی کی ہے۔ ہاں اگر جرم حرم سے باہر کرے پھر حرم میں چلا جائے تو اس کو تنگ کیا جائے گا۔ پھر جب وہ حرم سے باہر نکلے گا تو اس پر صد لگائی جائے گا۔

ابن عباس ج<sub>ی ال</sub>ین سے (فتویٰ) منقول ہے کہ جوشخص کوئی جرم کر کے بیت اللہ کی پناہ حاصل کرے تو اسے امن حاصل ہوجائے گا اور کسی کواجازت نہیں کہ اس کو کوئی سزادے۔ جب وہ حرم سے <u>نکلے</u> گا تو پھرا سے صدلگائی جائے گی۔ <sup>®</sup>

سورة آل عمران:٩٧.
 تفسير ابن كثير آيت مذكوره.

مثير الغرام الساكن، ابن جوزى.



اس مقدس شہراور عظیم حرم کے بہت سے نام ہیں جو تقریبًا پچاس ہیں۔ © الله تعالی نے قرآن مجید میں پانچ نام ذکر فرمائے ہیں: مَکَّه ' بَکَّه ' ٱلْبَلَد ' ٱلْقَرُيَه اور اُمُّ القُوری۔

"مَكُّه" كاذكراس آيت ميس ب:

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُنَكَ آيْدِي يَهُمْ عَنْكُمْ وَ آيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ﴾ "" "الله تعالى نے وادی مکه میں ان کے ہاتھوں کوتم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کوان سے۔" "

"بَكُّه" كاذكراس آيت ميس ب:

﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَكَنِي بِبَكَّةَ ﴾

"الوگوں كے ليے عبادت كى غرض سے بنايا جانے والا پہلا گربَگه ميں
ہے جوتمام دنياكے لئے بركت وہدايت والا ہے۔" 
"البَلَد" كاذكراس آيت ميں ہے:

<sup>€</sup> شفاء الغرام: ١٨١/٥-٥، معجم البلدان: ٥/١٨١-١٨٣٠

سورة الفتح: ٢٤.
 سورة آل عمران: ٩٦.
 سورة البلد: ١.



﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْمَيِنَّةً ﴾

"الله تعالى نے ايك "قَريَه" كى مثال بيان فرمائى جس ميں مكمل امن وسكون على على الله على

قریداس بستی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے لوگ رہتے ہوں۔اس کالفظی معنی جمع کرنا ہے۔"قَرَیْتُ الْمَاءَ فِی الْحَوُض" کامعنی ہے:"میں نے حوض میں پانی جمع کیا۔" اُمُّ الْقُوری نام کا ذکراس آیت میں ہے:

﴿ وَلِتُنْذِرَ أُمِّ الْقُرٰي ﴾

''آپ''اُمُّ الْقُرِی''والوں کواللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔''<sup>©</sup> اس آیت میں ام القری سے مراد مکہ ہی ہے۔ مکہ مکر مہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ مثلاً: نَسَّاسَه' حَاطِمَه' حَرَم' صَلاح' بَاسَه' معَاذ' رَأْس' بَلَد اَمِیْن اور کُوٹیٰ وغیرہ۔

① سورة النحل:١١٢.

۵ سورة الانعام: ۹۲.



مكة كرمه كى افضيات اورمقام ومرتبه بيان كرنے والى احاديث بهت زيادہ بين،
ان ميں سے ايك عبدالله بن عدى بن حراء فقائية كى حديث ہے كہ ميں نے رسول الله مثلاً لليّن كو مكه مكرمه ميں اونٹنى پر سوار "حَزُورَه" شمقام پر بي فرماتے سا:

(( وَ اللّٰهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَ اَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوجَكَ وَ وَ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوجَكَ وَ اَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوجَكَ وَ وَ اللهِ عَرَجْتُ ))

وَلَوُ لَا أَنِّى أُخُوجِتُ مِنْكِ مَا خَوجْتُ ))

(الله كى قتم! تو الله تعالى كى زمين ميں بهترين جگه ہاور الله تعالى كے ہال محبوب ترين ہے اگر مجھے تجھ سے نكلنے پر مجبور نه كيا جاتا تو ميں بھى نه محبوب ترين ہے اگر مجھے تجھ سے نكلنے پر مجبور نه كيا جاتا تو ميں بھى نه كانے ." ©

یدوه بازار ب جومکه مین سیده اُم بانی شاطفات گرک با برتها جوکه بعد مین مجدحرام کی توسیع مین شامل بوگیا تفصیل کے لیے ملاحظه فرما تمین زاد السعاد: ۲۰/۲۶−۲۵، مطبوعه انصار السنة المحمدیه، قاهره، مصر.

۵ مسند احمد: ٤/٥٠٠ ، جامع ترمذي عديث: ٣٩٢٥ سنن ابن ماجه عديث: ١٠٨٠ . ٣١٠



# الْمُسْجِدَ الْحَرَامَرِ وَ صَلَاقٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرِ أَفْضَلُ مِنْ مِّانَّةِ ٱلْفِيصَلَاةِ ))

''میری اس متجد (نبوی) میں ایک نماز دیگر مساجد میں ہزار نماز ہے بہتر ہے،البتہ متجد حرام کی ایک نماز ایک لا کھ نماز وں ہے بھی بڑھ کرہے۔'' ®



اگر ہم مبجد حرام کی ایک نماز کی فضیلت کا ایک لاکھ نمازوں کے مطابق حساب
لگائیں تو مبجد حرام کی ایک نماز پی نسال چھاہ ہیں دن کی نمازوں کے برابر بنتی ہے اور
ایک دن رات کی پانچ نمازیں دوسوستر سال نو مہینے دس دن کی نمازوں کے برابر ہوں
گرحم کی نماز کے ثواب کی اس قدر کثرت، تقاضا کرتی ہے کہ حرم کی ہر نیکی کا ثواب
لاکھ نیکی کے برابر ہوگا۔علامہ محب الدین احمد بن عبداللہ طبری نے فرمایا: ''نماز روزہ کے
ثواب کی کثرت والی روایات دلیل ہیں کہ ثواب کی ہیکٹرت تمام نیکیوں میں ہوگی۔' ©

مسند احمد: ٣٤٣/٣٤٣، ٥ مناتح الكرم: ٢٣٤/١، مناسك النووى ص: ٧٠٤.
 القرى لمقاصد أمَّ القُرى، علامه محب الدين طبرى، ص: ٢٥٨.





حسن بھری رالٹیے نے فرمایا:'' مکہ مکرمہ میں ایک روزہ ایک لا کھروزوں کے برابر' ایک درہم کا صدقہ ایک لا کھ درہم کے برابر بلکہ ہر نیکی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہوگی۔''® البنة ثواب زیادہ ہونے کی دوشرطیں ہیں:

• عمل خالص الله تعالیٰ کے لیے کیاجائے۔ ﴿ رسول الله مَنَّ الله عَلَیْ پیروی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ مکر مہ میں ہر گناہ ہے پر ہیز کرے کیونکہ یہاں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ مجاہد رواشی نے فرمایا: '' مکہ مکر مہ میں جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ بھی بڑھتا ہیں۔' °

امام احمد بن خنبل دیشیسے پوچھا گیا: ''کیابرائی کا گناہ ایک سے زائد لکھاجا تا ہے؟''
انھوں نے فرمایا: ''نہیں،البتہ مکہ مکرمہ کی عظمت کے پیش نظر وہاں زائد لکھاجا تا ہے۔''
سیدنا ابن مسعود میں ہؤئد نے بھی اسی طرح فرمایا تھا کہ '' اگر عدّن اُنیکن میں کوئی شخص کو بیت اللہ میں قبل کرنے کا ارادہ کرنے واللہ تعالیٰ اس کو دردنا ک عذا ب
چھا کمیں گے۔'' ®

فضائل مكة، حسن بصرى، ص: ۲۱.
 مثير الغرام 'ص: ۲۳٤.

قفسير طبرى سورة الحج: ٢٥، مسند احمد: ١/٤٢٨ ع. ٥١.٤.



مكه مكرمه كى ربائش متحب بي كيونكه اس مين نيكيان اور طاعات برهتي بين سلف وخلف ائمه میں سے بے شار حضرات نے مکہ مکرمہ کی رہائش اختیار کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ر ہائش کے استجاب کی سب سے بڑی دلیل ہیہ کہ نبی کریم مَالْشِیْم نے اس کی خواہش فرمائی ہےاورسیدنا بلال میٔاہیٔونے اینےاشعار میں مکہ مکرمہ دوبارہ جانے کی تمنا کی تھی $^{illow}$ ایے شہرے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنے کے بارے میں سب ت دلچب بات علامه زَمَخشَرِی نے "کَشَّاف" میں کھی ہے، فرماتے ہیں: ''مهم اور ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے حرم کی رہائش اور بیت اللہ کے قریب رہے سے بڑھ کرکوئی نیکی ایس نہیں دیکھی جونفس کومغلوب کرنے اور شہوت کی نافر مانی میں معاون ثابت ہوئیریشان دل کومطمئن کرنے والی اور فكروغم كے تانے بانے سلجھانے والی ہو۔ قناعت پرا بھارنے والی اور شیطان كو بھالنے والى موفتنوں سے بچانے والى اور دينى معاملات ميں نظم وضبط پيدا كرنے والى مو- جارا اور جارے بزرگوں كا تجرباس ير كواه ہے۔ ہم نے گھوم پھر کراس بات کی تصدیق کی ہے۔اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہاس نے ہمارے لیے میکام آسان فرماد یا اور صبر وشکر کی تو فیق عنایت فرمائی۔''®

صحیح بخاری ٔ حدیث: ۳۹۲٦ شفاء الغرام: ۱۹۱٬۱۲۰/۱ القِری لمقاصد أم القری:
 ۱۹۲۰ ۱۹۳۳ (۱۵ الکشاف: ۲۵/۲۳).



# وجيشميه: الله تعالى فرمايا:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَوَامَ قِيلُمَّا لِّلنَّاسِ ﴾ ''الله تعالیٰ نے حرمت والے گھر تعبہ کولوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔''<sup>©</sup>



کعیہ ٔ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھرہے جومسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے۔ اسے کعبہ کہنے کی وجہ علامہ ازرقی نے اَبُو نَجِیح ك حوالے سے يوں بيان كى ہے: "اس كانام" كعبه"اس ليركها كياب كه يد شخف کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا اسی لیے اسے "مربعه" بھی کہا گیاہے۔عکرمہاور مجاہد کا یہی قول ہے کیونکہ جب جا در کی جا رہیں لگا دی جا کیں تو اسے عربی میں مکعب حا در کہا جاتا ہے۔'' دوسراقول میہے کہ اس کے بلند اور نمایاں ہونے کی وجہ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔اسے

سورة المائدة: ٩٧.

کا فربادشاہوں ہے آزادر کھا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر میں ہیں سے روایت ہے کہ نبی کریم مالی ہیں نے روایت ہے کہ نبی کریم مالی ہیں اور ایا:

((إِنَّهَا سُنِيَ الْبَيْتُ الْعَتِيْقَ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ جَبَّلاً))

"كعبه كوبيت عتيق اس ليه كها گيا مه كه كوئى كافر بادشاه اس پر قابض نہيں

موا-" 
"





جامع ترمذی عدیث: ۳۱۷ امام ترفدی نے کہا: حن فریب بے عاکم نے کہا: بخاری کی شرط پرسی ہے ہواور
 شخ البانی نے کہاضعف ہے۔



كعبدايك سےزائدمرتبه بنايا گيامشهوريه كه پانچ مرتبداس كانتمير موئى-

- \* کیلی مرتبه فرشتول نے بنایا۔
- \* دوسرى مرتبه آدم عَلَائِكَ في بنايا-
- \* تیسری مرتبه ابراجیم علاظ نے بنایا۔
- چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا۔اس موقع پر نبی کریم مَا النظام بھی موجود
   شھے۔اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی۔
  - پانچویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھاؤٹھ نے بنایا۔





جب سیدہ ھاجر طبطا کے ہاں اساعیل علیا کے بیدا ہوئے تو سیدہ سارہ طبطا کو بہت غیرت محسوں ہوئی۔ انھوں نے سیدنا ابراہیم علیا کا سے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے نظر نہ آئیں۔
سیدنا ابراہیم علیا کا حضرت ہاجر علیا اوران کے بچے کو لے کرچل پڑے اورانہیں وہاں تھہرایا جہاں آج مکہ مکرمہہے۔

سیدنا ابراجیم عَلِائِط بعد میں انہیں ملنے اور خبر گیری کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو سیدنا اساعیل عَلاِئِط زمزم کی جگہ کے قریب ایک درخت کے نیچے

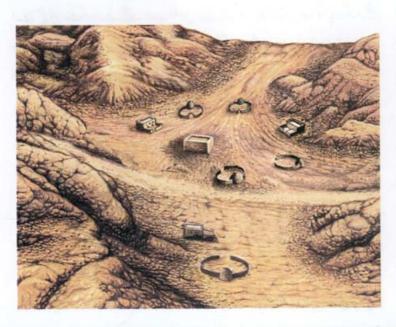



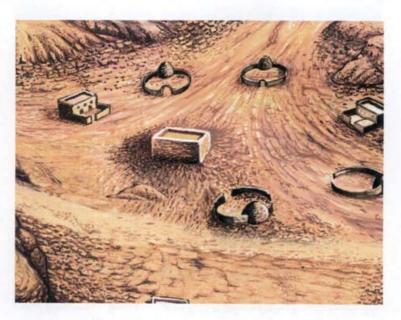

اپنے تیردرست کررہے تھے۔ جب انھوں نے والدمحرّ م کو آتے دیکھا تو لیک کرا تھے؛
دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور محبت و پیار کا اظہار کیا۔ سیدنا ابراہیم عَلَاظِلَا
فرمانے گئے: ''اساعیل!اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔''
وہ کہنے لگے: '' ٹھیک ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، بجالا کیں۔''
انھوں نے فرمایا: '' آپ میری مدد کریں گے؟''
وہ کہنے لگے: '' ضرور کرول گا''

سیدنا ابراہیم عَلِائِلا نے بتایا: ''مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں۔ (بیہ بات انہوں نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی)'' پھرانھوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔سیدنا اساعیل عَلائِلا پھر لاتے تھے اورسیدنا ابراہیم عَلائِلا عمارت بناتے تھے، ختی کہ جب عمارت اونچی ہوگئی توسیدنا



اساعیل علیط یہ پھر (مقام ابراہیم) لائے اور والدمحرم کے پاس رکھ دیا تا کہ اس پر چڑھ کر عمارت بناسکیں۔سیدنا اساعیل علیط انھیں پھر پکڑاتے تھے اور وہ دونوں تعمیر کے وقت بیت اللہ کے اردگر دگھو متے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے:

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِنْ عُ الْعَلِيْمُ ﴾

"اے ہارے پروردگار! (یہ کام) ہاری طرف سے قبول فرما۔ یقیناً تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔" 
©





اسورة البقرة:١٢٧.



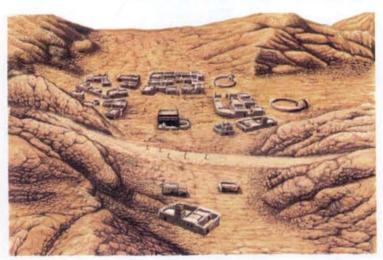





تمام قریثی قبائل نے کعبہ کی تغییر کے لئے
اپنے اپنے طور پرالگ الگ پھر جمع کیے پھر کعبہ کی تغییر
شروع ہوئی۔ جب عمارت'' ججر اسود'' والی جگہ تک
اونچی ہوگئی توان میں جھگڑ ااٹھ کھڑ اہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا
کہ ججر اسود نصب کرنے کی سعادت ہمیں ہی حاصل
ہوجتی کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوگئے اور لڑائی کے
لیے تیار ہوگئے۔

چار پانچ دن ای طرح گزر گئے گھروہ مجد حرام میں جمع ہوئے اور باہمی مشورہ شروع کیا تاکہ حق وانصاف سے فیصلہ ہو سکے۔ بعض مؤرخین کے مطابق ابوائمیّہ بن مغیرہ بن عبراللہ بن عمر بن مخزوم نے 'جو کہ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص سخے نیے تجویز پیش کی کہ اس اختلاف کو طے کرنے کے لیے تم اس شخص کوفیصل مان لوجوکل صبح سب سے پہلے مجد میں واضل ہو۔ وہ سب مان گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ منگا شیخ شے۔ وہ سب کہنے گھے: '' یہ امانت دارشخص ہیں ہم ان کے فیصلے برراضی ہیں۔''

جب آپ مَنْ اللَّهُ َ ان کے پاس پہنچ تو انھوں نے پوری صورت حال آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا: ''میرے پاس ایک کپڑ الاؤ۔''



کپڑالایا گیا تو آپ مُگالیُونِ نے اپنے دست مبارک سے جمراسوداس میں رکھ دیا پھر فرمایا: '' ہرقبیلداس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے پھرسب مل کراٹھاؤ۔'' جب وہ اس طرح اٹھا کراصل جگہ کے پاس پہنچے تو آپ مُگالیُونِ نے اپنے دست مبارک کے ساتھ حجراسوداصل جگہ پرنصب فرما دیا۔سب لوگ اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ <sup>©</sup>



سیرة ابن هشام: ۱/۲۳۳/۲۳۳



جب سیدناعبداللہ بن زبیر مخصوص کیا تو انھوں نے حرم مکہ میں پناہ لینے کا ارادہ دیا اور حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انھوں نے حرم مکہ میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ انھوں نے اپنے دوست احباب جمع کیے کیزید کی خرابیوں کا تذکرہ کیا اور بنوامیہ کی ڈٹ کرمخالفت کی۔



یزید کو پیۃ چلاتواس نے انہیں قید کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یزید شکر کی تیاری ہی میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کے گورنر



اور بنوامیہ کے افراد کو مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے، البنۃ سیدنا عثمان میں افراد کے خاندان کو رہنے دیا ہے۔ رہنے دیا ہے۔ تواس نے پہلے اہل مدینہ کی سرکو بی کے لیے لشکر بھیجا۔

جب بیلٹکر فتح مند ہوا تو اس نے اسی لٹکر کوٹھئین بن ٹُمیر کی قیادت میں مکہ جانے کا حکم دیا۔اس لٹکرنے مکہ مکر مہ جا کر چند دن لڑائی کی ،سیدنا ابن زبیر شی ایٹ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور مسجد حرام میں پناہ گزیں ہوگئے۔

چونکہ کعبہ کے اردگر دخیموں کی کثرت تھی۔ایک خیمے میں جوآ گ گی تو وہ دوسرے خیموں تک پھیل گئے۔اس دن ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔اس وقت کعبلکڑی اور پھر سے بنا ہوا تھااوراو پرغلاف بھی تھا۔ ہوا کے ساتھ شعلے اُڑے تو غلاف کعبہ کوآ گ لگ گئی۔ آگ الیی بڑھی کہ غلاف کے ساتھ لکڑی بھی جو کہ پھڑوں کے درمیان تھی'سب جل گئی۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہوگئیں تنی کہ اوپر سے پھر گرنے گئے۔اگر کوئی کبور بھی کعبہ کی عمارت برآ بیٹھتا تو پھر گرنے لگتے۔ یدد کھے کر مکہ والے حتی کہ یزیدی لشکروالے (وہ لوگ، جوشام سے لڑنے کی غرض سے یہاں پہنچے تھے) بھی گھبرا گئے ۔ کُصّین بن نُمُیر نے سیدنا ابن زبیر ٹئاڈنٹا اوران کے ساتھیوں کا محاصرہ کررکھا تھا۔ سیدنا ابن زبیر ڈیارٹ نے مکہ مکرمہ کے چندمعتبر لوگوں کواس کے پاس بھیجا' انہوں نے حصین ہے کہا: ' جس نو جوان (یزید بن معاویہ) کی ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی وہ فوت ہو چکا ہے۔ (اُس کی وفات کعبہ کوآگ لگنے کے ستائیس دن بعد ہوئی تھی ) تواہتم ہم سے كس ليارُ انى يرمُصر ہو؟تم واپس شام چلے جاؤ اور ديکھوتمہارے نے حاكم (معاويہ بن یزید) کی رائے کا کیاانجام ہوتاہے؟ لوگ اس پر شفق بھی ہوتے ہیں یانہیں۔" وہ لوگ اس مِسلسل زوردیتے رہے تنی کہ وہ شام کی طرف لوٹ گیا۔ کعبہ کوآگ لگنے

كاواقعه بروز ہفتہ 3ربیج الاول 64 ھۇمپیش آیااورئصئین بن تُمُیر كی واپسی 5 رہیج الثانی 64 ھ

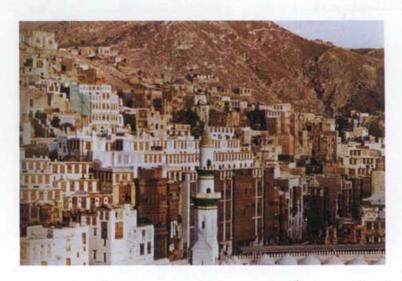

کوہوئی۔ جب شامی شکر واپس چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر بن پین نے مکہ مکر مہ کے سرداروں اور معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت کو گرانے کے بارے بیں مشورہ لیا، بہت کم لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ سب سے زیادہ اس کے مخالف سیدنا عبداللہ بن عباس بن پین متھے۔ انھوں نے فرمایا: '' کعبہ کو اس حالت پر رہنے دوجس حالت میں رسول اللہ مٹا شیخ چھوڑ گئے۔ ورنہ مجھے خطرہ ہے مہارے بعد آنے والے حکمران اسے گراتے بناتے رہیں گے جس سے اس کا احترام عارت ہوجائے گا، ہاں اس کومرمت وغیرہ کردو۔''

ابن زبیر خیارین نے فرمایا: ''اللہ کی شم اہم میں ہے کوئی بھی یہ بات پسندنہیں کرتا کہ اپنے مال باپ کے گھر کوصرف پیوندلگا تارہے، تو میں کیے بیت اللہ کوصرف پیوند لگانے پراکتفا کرلوں؟ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دیواریں اوپر سے پنچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر بیٹھنے سے بھی اس کے پھڑ گرنے لگتے ہیں۔''

پھر کچھ دن تو ابن زبیر نئ پین انتظار اور مشورہ فرماتے رہے آخر انھوں نے کعبہ کی



اس عمارت کوگرانے کا فیصلہ کرلیا۔ نیز وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کواصل ابراہیمی بنیادوں پر
تغییر کریں جیسا کہ سیحین میں سیدہ عائشہ ٹی اٹنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے ہم محصہ
سے فرمایا: ''عائشہ! مجھے علم نہیں کہ جب تیری قوم (قریش) نے کعبہ بنایا تھا تو وہ بیت اللہ کو
مکمل ابراہیمی بنیادوں پرنہیں بنا سکے تھے بلکہ انھوں نے پچھے حصہ کم کردیا تھا۔''
میں نے کیا۔'' یا اللہ کے سوایا تو بچھ آئے۔ ایسے دویارہ ابراہیمی بنیادوں کے

میں نے کہا:''اے اللہ کے رسول! تو پھر آپ اسے دوبارہ ابرا جیمی بنیادوں کے مطابق کیوں نہیں بنادیتے ؟''

رسول الله مَثَالِينَ عَمْ فَيْ اللهِ مَثَالِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا لِيا:

((لُوْلِا حِدْتَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِلَفَعَلْتُ))

''ابھی تیری قوم (قریش) کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگران کے مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایسا کرگز رتا۔''

سیدناابن عمر خیارین فرمایا کرتے تھے: ''میراخیال ہے کدرسول الله مَثَّالَیْمُ اَنْ خطیم والی جانب کے دونوں کونوں کو (طواف کے دوران میں )اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہوہ صبح ابرا ہیمی بنیا دوں پڑہیں۔''<sup>©</sup>

سیدہ عائشہ ٹی النظافر ماتی ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَلِ النِّیْمُ سے بوچھا:"کیا وجہ ہے بیت اللہ کا دروازہ او نیچالگایا گیا ہے؟"

آپ نے فرمایا:'' تیری قوم ( قریش ) کا مقصد بیرتھا کہ جے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جے چاہیں روک دیں۔''®

ایک اور حدیث میں ہے:"اگریہ بات نہ ہوتی کہ قریش ابھی ابھی اسلام میں

ال صحیح بخاری ٔ حدیث:۱۰۸۳.

صحیح بخاری ٔ حدیث:۱۵۸٤ ٔ صحیح مسلم ٔ حدیث:۱۳۳۳.



داخل ہوئے ہیں تو میں کعبہ کوگرا کر دوبارہ بنا تا اور اس میں دو دروازے لگا دیتا۔ ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔'' چنانچے سید نا ابن زبیر میں پیشن نے سے کام کر دیا۔ <sup>©</sup>

انھوں نے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت گرا کراسے اصل ابراہیمی بنیاد کے مطابق بنادیا، جب کہ قریش نے (حلال مال کی کمی کی وجہ سے ) پھھکم کردیا تھا۔ سیدنا ابن زبیر جھ ایشن فی خطیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا اور دوروازے لگا دیے، ایک مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب۔ ©

جب عبداللہ بن زبیر ٹھا پین کعبہ کی تغمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے

کعبہ کو نیچے سے او پر تک اندر با ہرخوشبولگائی قباطی کپڑے کا نیاغلاف چڑھا یا اور
فرمایا: ''جس شخص پرمیری اطاعت ضروری ہے (جس نے میری بیعت کررگھی ہے) وہ
جائے اور تعلیم سے احرام باندھ کر بیت اللہ کاعمرہ کرے پھر جو شخص وسعت رکھتا ہے وہ
اونٹ ذکا کرے اور جواونٹ ذکے نہیں کرسکتا وہ بکری ذکے کرے۔''
پھر آپ پیدل چلے لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے ٹی کہ سب نے تعلیم سے

انجبار مکه، ازرقی: ۱/۰۰۰-۲۱۹.
 اخبار مکه، ازرقی: ۱/۰۰۰-۲۱۹.



احرام باندھ کرعمرہ کیا۔ مقصد، اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا تھا۔ اس دن سے زیادہ کبھی غلام آزاد ہوئے نہ اونٹ اور بکرے ذبح ہوئے اور نہ اس دن سے بڑھ کر کبھی صدقہ کیا گیا۔ سیدنا ابن زبیر جی الین نے خودسواونٹ ذبح کیے پھر جب طواف کیا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا: ''رسول اللہ سکا ٹیٹی نے ان دو (شالی وغربی) کونوں کواس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت بہت اللہ مکمل نہیں تھا۔''

اس کے بعد بیت اللہ اس حال پر رہا جب کوئی شخص طواف کرتا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگا تا اور مشرقی دروازے سے نکاتا۔ دروازے نے بیت اللہ میں داخل ہوکر مغربی دروازے سے نکاتا۔ دروازے زمین پر تھے۔ ختی کہ سیدنا ابن زبیر تھ اپنی شہید کردیے گئے۔ جات، مکہ میں داخل ہوا۔ اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ابن زبیر تھ اپنی کی تقمیر کا سارا واقعہ لکھ بھجا۔عبد الملک نے جواب میں لکھا: 'مغربی دروازہ جے ابن زبیر نے بنایا ہے' بند کردو اور جو بیت اللہ کی عمارت میں جو کی جانب اضافہ کیا ہے وہ بھی گرادو۔''

حجاج نے چھ ہاتھ اور ایک بالشت (تقریباً وس فٹ) جِ جو کی طرف سے عمارت گرادی اور پہلی طرح کا غلاف چڑھا دیا۔ باتی میں کوئی تبدیلی نہیں گی۔ بعد میں عبد الملک کو حضرت عائشہ خادیث کی حدیث پہنچی تو اسے اپنے تھم پر بہت افسوس ہوالیکن اس نے بیت اللہ کو اس طرح رہنے دیا، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ <sup>©</sup>

جب ولید بن عبدالملک کی خلافت کا دور آیا، تواس نے مکہ مکرمہ کے گورز خالد قسری کوچھتیں ہزار دینار بھیجے۔اس نے کعبہ کے دروازے پرنالے اوراندرونی ستونوں وغیرہ پرسونے کے پترے چڑھا دیے۔اسلامی تاریخ میں ولید بن عبدالملک وہ پہلے خلیفہ ہیں جھوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کرایا۔

المحيح مسلم عديث:١٣٣٣.



سردارعبدالمطلب کے دور میں ایک عظیم الثان واقعہ رونما ہوا جے قرآن مجید نے بیان کر کے تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ بات یوں ہوئی کہ یمن کے با دشاہ ابر ہہ جبثی نے ''صَنعُنا''شہر میں ایک گرجالقیر کیا جے فلیس کہا جانے لگا' مقصد یہ تھا کہ عربی لوگ جج کرنے کے لیے ''تحقیمہ'' کے بجائے میاں آئیں عربوں کواس پر بہت طیش آیا۔ ایک کنانی آ دمی نے اس گرجا قلیس میں گندگی کردی۔ آبر بہہ کو پتہ چلاتو اس نے غضبنا کہ ہوکرفتم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو گراکر کہ گفراکر دم لوں گا۔ پھراس نے حبشیوں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھی لے کرمکہ کی طرف چل پڑا۔ جب اَبر بہہ، طائف کے راتے میں مُغمّس مقام پر فروش ہوا تو اس نے اُسود جب اَبر بہہ، طائف کے راتے میں مُغمّس مقام پر فروش ہوا تو اس نے اُسود قریش کو چندسوار دے کرمکہ کی طرف بھیجا۔ اس نے تبھامکہ کے علاقے میں فریشیوں اوردوسر لے لوگوں میں لوٹ ماری حتی کہ وہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دوسواونٹ بھی لئے یا عبدالمطلب بی ان دنوں قریش کے بڑے اورسردار تھے۔ پہلے تو قریش کیا نہ اور کے اُس کی قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھائی مگر جلد بی اُٹھیں پتہ چل گیا کہ وہ اس کا بڑیل کے قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھائی مگر جلد بی اُٹھیں پتہ چل گیا کہ وہ اس کا

اَبربَه نے مُنَاطِ چُمُری کو مکہ بھیجا کہ جاکراس شہر کے سردار سے ملواورا سے میری طرف سے پیغام دو کہ میں اس سے لڑنے نہیں آیا۔ میں تو صرف بیت اللہ ڈھانے آیا ہوں' اگرتم رکاوٹ نہ بنوتو مجھے خون ریزی کی ضرورت نہیں۔ اگر سردار جنگ نہ چاہتا ہوتو اسے میرے پاس لے آؤ۔

مقابله نہیں کر سکتے'لہذاوہ جیب ہو گئے۔



جب مُناط مكه يبنياتواس نے يو جھا: "شهركاسرداركون ہے؟"

اسے بتایا گیا کہ مکہ کے سردار، عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ ان کے پاس آیا اور
ابر بَہ کا پیغام پہنچایا۔ عبدالمطلب کہنے لگے: ''اللہ کی شم! ہم اس سے لڑنانہیں چاہتے نہ
ہمیں اتنی طاقت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھرہے جے خلیل اللہ
ابراہیم علاظ نے بنایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بچانا چاہا تو بچالے گا۔ یہ اس کا گھر
اور حرم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نہ روکا تو ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم اسے
روک سکیں۔''

کناطہ کہنے لگا: ''آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، اس نے آپ کو بلایا ہے۔'' حضرت عبدالمطلب انتہائی خوبصورت' خوش شکل اور عظیم قد کا ٹھے کے مالک تھے۔ جب اَبربکہ نے انہیں ویکھا تو ان کا نہایت احترام کیا اور مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے جب اَبربکہ نے انہیں ویکھا تو ان کا نہایت احترام کیا اور مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے سے پنچے بٹھائے۔ وہ یہ بھی نہیں چا ہتا تھا کہ جبشی لوگ انھیں اس کے برابر تخت پر بیٹھا درکھیں۔ اس لیے وہ خود تخت سے پنچے اتر آیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھرا پنے ترجمان سے کہنے لگا: ''ان سے پوچھو: کیسے آئے ہیں؟''
ترجمان نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کہنے لگا: ''میرا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ

(أَيْرُ بَهُ ) ميرے دوسواونٹ واپس کردے۔"

ترجمان نے بیربات بادشاہ سے کہدوی۔

اَبربَه کہنے لگا: ''ان ہے کہو کہ میں نے جب شخصیں دیکھا تھا تو بہت عظیم سمجھا تھا مگر تم نے بہت معمولی بات کی ہے۔ تم اپنے دوسواونٹوں کی تو بات کرتے ہو مگر شخصیں اس گھر کی کوئی فکر نہیں جو تمھارے اور تمھارے آ باء واجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اس گھر کی گرانے آیا ہوں شخصیں اس کی فکر نہیں؟''

عبدالمطلب كہنے لگے: ''میں اپنے اونٹوں كا ما لك ہوں۔ اس گھر كا بھى ایک مالک ہے، وہ خوداس كى حفاظت كرےگا۔''

> أبربَه نے کہا:''وہ اِسے مجھ نہیں بچاسکے گا۔'' عبدالمطلب نے فرمایا:''توجانے اوروہ۔''

اُبر بَه نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کردیے۔عبد المطلب قریش کے پاس واپس گئے اور انھیں مکہ خالی کردیے کا حکم دیا، تا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ حاصل کر کے لفکر کے حملے سے نے سکیس۔ پھر سردار عبد المطلب اٹھے، کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا۔ ان کے ساتھ پچھا ورقریثی بھی اللہ تعالیٰ سے اُبر بَہ اور اس کے لفکر کے خلاف کیا اُس کے ساتھ پچھا ورقریثی بھی اللہ تعالیٰ سے اُبر بَہ اور اس کے لفکر کے خلاف دعا میں کررہے تھے۔ سردار عبد المطلب نے اس طرح دعا ما تی : 'اے اللہ! ہر آ دی این گرک حفاظت فر ما کی ان کی صلیب اور سازش تیری تذہیر برعالب نہ آئے۔''

ا گلے دن مج ہی اُبر مِه نے مکه مرمه داخل ہونے کی تیاری کی۔ اپناہاتھی تیار کیا اور لشکر ترتیب دیا۔ اس کے ہاتھی کا نام' محمود' تھا۔ جب لشکر نے ہاتھی کو مکه کی طرف چلایا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ انھول نے اسے مار ااور بڑی کوشش کی کہ وہ اُٹھ کھڑا ہولیکن وہ اُس سے مس

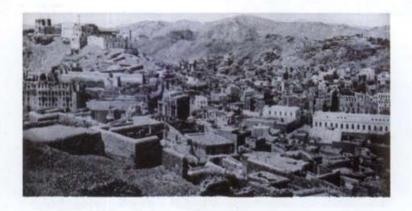

نہ ہوا۔ جب انھوں نے اسے یمن کی طرف چلایا تو وہ بھا گئے لگا۔ شام کی طرف چلاتے تب بھی بھا گئا۔ شام کی طرف چلاتے تو بھی بھا گئالیکن جب مکہ کی طرف چلاتے تو بھی بھا گئالیکن جب مکہ کی طرف چلاتے تو بھی جا تا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے منداور پنجوں میں تین پھر تھے جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھے۔ وہ پھر جس کو بھی لگ جاتا، وہ مرجاتا تھا۔ باقی ماندہ لوگ بھاگئ کوئی راستوں میں گر کرمراکوئی پانی کے گھا ٹوں پر۔

اگر بہ کو بھی پھر لگے۔ اس کے درباری اس کو لے کریمن چلے۔ راستے میں اس کی انگلیوں کے پورے ایک ایک کرکے گرتے جاتے تھے۔ جب وہ صنعاء پہنچا تو پرندے کے چوزے کی طرح ہو چکا تھا، وہاں پہنچ کرمر گیا۔

اس واقعہ کا دوسرے قبائل پر بہت اثر پڑا۔ قریش کی فضیلت اور مرتبہ کو چار جاندلگ گئے۔ تمام قبائل قریش کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے اور کہنے لگے:'' بیاللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے لڑائی کی اوران کے دشمن کا کچوم زکال دیا۔''

اس کے ساتھ ساتھ سردار عبدالمطلب کامقام لوگوں کی نظروں میں بہت بڑھ گیا۔ تمام عرب قبائل میں انہیں شہرت حاصل ہوگئ اور وہ عظمت وشان سے بہرہ ور ہوئے کیونکہ انھوں نے بڑی ذہانت اور حسن تدبیر کامظام رہ کیااورا پنی قوم کوظیم خطرات سے بچالیا۔



بہت ی احادیث میں میضمون آیا ہے کہ قرب قیامت کعبہ کوشہید کردیا جائے گا۔ ابو ہریرہ ٹی اللئن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی نیز انے فرمایا:

((يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ دُوالسُّو يُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ))

'' د چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والاا کیے حبشی کعبہ کی عمارت ڈھائے گا۔''<sup>©</sup>

علی شی شدند کا فرمان ہے: ''اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہوزیادہ سے زیادہ کرلؤ ایک وقت آئے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں تصور کی آئکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے

سراور چھوٹے کا نوں والا جبثی اپنی کدال کے ساتھ بیت اللّٰد کی عمارت ڈھار ہاہے۔'' ®

ابن عباس في النف عدروايت م كدرسول الله مَا النَّيْمَ في مايا:

(( كَأَنِيْ بِهِ أَسْوَدَ أَفُحَجُ يَقْلَعُهُا حَجَرًا حَجَرًا))

'' گویا که میں اس کالے ٹیڑھی پنڈلیوں والے شخص کودیکھ رہا ہوں جو کعبہ کا ایک ایک پنتمرا کھاڑ دےگا۔'' ®

ابو ہر ریرہ شی اللہ عنی اللہ عنی اللہ منی اللہ عنی اللہ

((يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الزُكِنِ وَالْمَقَامِرُولَنْ يَسْتَحِلَ الْبَيْتَ الدَّاهُلُهُ

فَإِذَا اسْتَحَلُونُهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ

اخبار مکه،علامه فاکهی، ص:۳۱۳.

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری ٔ حدیث:۱۹۹۱. 🗴

۵ صحیح بخاری ٔ حدیث:۹۰۱.



فَيُحْرِبُونَهُ خَرَابًا، لاَ يَعْمُرُ بَعْدَةُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزُهُ ))

" جراسوداورمقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کے متبعین اس گھر کی بے حرمتی کریں گے۔ اس وقت عربوں کی ہلاکت یقینی ہوگئ پر جبشی آئیں گے اور بیت اللہ کو ایسا ویران کریں گے کہ اس کے بعد بھی آباد نہ ہوسکے گا۔ یہی لوگ بیت اللہ کا خزانہ کاللہ کا خزانہ کاللہ کا خزانہ کاللہ کا خزانہ کاللہ کا جا کیں گے۔ "



بیحدیث سیدہ عائشہ ٹی ایٹ کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ نبی کریم مَلَّ الْمِیْلِمُ نے فرمایا:

((يَغُنُوُوْجَيْشُ الكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُغْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَانِحِرِهِمْ ))

''ایک لشکر کعبہ پر جملہ کرنے آئے گا توان سب کومقام ''بَیدَاء''پردھنسادیا جائے گا۔''<sup>©</sup>

- مسند احمد: ١/٢ ٩٦، مستدرك حاكم: ٤/٢٥٤ محمع الزوائد: ٣٩٨/٣٠.
  - ۵ صحیح بخاری 'حدیث:۲۱۱۸.



علامه ابن حجر روالله اپني كتاب فتح البارى مين "بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ" كَتحت رقمطراز بين:

''اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کعبہ پرجملہ دو دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ
کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی لشکر کو ہلاک فرمادیں گے۔ دوسری دفعہ وہ پہنچنے
جائیں گے اور ظاہر ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے والوں کا حملہ دوسرا ہوگا۔'' <sup>®</sup>
یہیں کہاجا سکتا کہ''اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کوتو روک دیا تھا اور ہاتھی والے کعبہ کو منہدم
نہیں کر سکے تھے، حالا تکہ اس وقت کعبہ قبلہ بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ
بن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حبشیوں کو اس پر مسلط ہونے دیں گے؟'' کیونکہ بی آخری
زمانے یعنی قرب قیامت کی بات ہوگی جبکہ روئے زمین پر اللہ کانام لیواکوئی نہ ہوگا، جیسا
کہ رسول اللہ مَنَّا ﷺ کا فرمان ہے:

(( كَ تَعُومُ السَّاعَةُ حَتَّى كَايُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ)
"تيامت اس وقت قائم موگى جب زمين يركوئى الله الله كرف والانه

اور یہی مطلب ہے دوسری حدیث کے ان الفاظ کا: ((لا یَفْسُرُ بَعْسُ لَا اَبَسَّا)) ''پھراس کے بعد بھی آبادنہ ہوگا۔(یعنی پھر قیامت آجائے گی)''

قتح البارئ كتاب الحج باب هدم الكعبة .

۵ صحیح مسلم عدیث:۱٤۸.



عمر بن خطاب خی الیؤد نے قریش سے خطاب فر مایا: "اس بیت اللہ کے مگران میں ہے پہلے "بَنُو طَسُم" تھے۔ وہ اس کاحق ادانہ کر سکے بلکہ اس کی بے حرمتی کی ،اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر "بَنُو جُو هُم" اس کے پاسبان بے ۔انھوں نے بھی اس کاحق ادانہ کیا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ۔اللہ تعالی نے انہیں بھی ہلاک کر دیا تو تم اس کی تو بین نہ کرنا بلکہ اس کی حرمت کی تعظیم بجالا نا۔" ®

مؤر خین کہتے ہیں کہ جب بنو جرہم نے کعبہ کی تو ہین کی تو اللہ تعالی نے انہیں منتشر کردیا پھر ہنئو خُوزًا عَداس کے پاسبان ہے۔ ان کے بعد قُصَیّ بِنُ کِلاَب پاسبان بنا۔ کعبہ کی پاسبانی کے ساتھ ساتھ اس نے مکہ کی حکومت بھی سنجال لی، پھر اس نے اپنے بیٹے عبدالد ارکو کعبہ کی پاسبانی ' دارالندوہ اور جھنڈ اسپر دکیا۔ © اور عبد مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے اور انہیں کھانا کھلانے کے شعبے دیے۔ پھر عبدالدار نے اپنے بیٹے عثمان کو کعبہ کی پاسبانی سونپ دی اور پھرنسل درنسل بی عہدہ اس کی اولا دمیں منتقل ہوتار ہا ختی کہ عثمان بن طلحہ یا سبان سے ۔ وہ کہتے ہیں:

''ہم سوموار اور جعرات کو کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل

دلائل النبوة، بيهقى: ٢/٩٤، ٥ مصنف عبدالرزاق، حديث: ٧ . ٩١.٩.

 <sup>&</sup>quot;'ندوہ'' کامعنی' مجلس' "ہاور دارالندوہ کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ وہاں مشوروں اور فیصلوں کے لیے مجلس
قائم ہوتی تھی۔



بھلا کہا۔ آپ نے درگز رفر مایا، پھر فر مایا:''عثان! ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ چا بیاں میرے ہاتھ میں ہول گی ، میں جے چا ہوں گا عطا کر دول گا۔'' میں نے کہا: "اس دن تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو چکے ہو نگے۔" فرمایا: ' دنہیں! بلکہ معزز ہوں گے۔'' ا تنا کہہ کرآپ تو کعبہ میں داخل ہو گئے لیکن آپ کی بیہ بات میرے دل میں اتر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ میں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا مگرمیری قوم مجھے تختی ہے رو کئے گئی۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہے اگلے سال آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو الله تعالیٰ نے میرے دل کی و نیابدل دی اور اسلام دل میں گھر کر گیالیکن مجھے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں آپ کے سامنے اظہار کرسکوں حتی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آخر میں نے مدینه جانے کا پخته اراده کرلیا اور رات کو مکه مکرمہ سے نکلاتو مجھے خالد بن ولید مل گئے 'ہم دونوں چل پڑے۔ پچھ فاصلے پرعمرو بن عاص ملے۔ ہم انتظم چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ میں نے رسول الله مَثَاثِیْنِ کی بیعت کر لی اور آپ کے پاس ہی رہنے لگا۔ تنی کہ غزوہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب آب مكم كرمه مين داخل موئة وآپ فرمايا: 'عثمان! حيالي لاؤ-' میں لے آیا۔ آپ نے چالی مجھ سے لے لی پھر مجھے واپس کر دی اور فرمایا: ' بنوطلحہ! پیرچانی لےلو۔ قدیم عرصہ سے تمہارے پاس ہے۔ آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے تمہارے ہی یاس رہے گی۔ جوتم سے چھینے گاوہ ظالم ہوگا۔'' ا بن عباس مئن المن فر مات تي بين: ' جناب رسول اللهُ مَثَالِقَيْمُ في عثمان مِنَ اللهُ عَلَيْهِ عِنْ

این عباس می این فرماتے ہیں: ''جناب رسول الله مُنَالِقَیْمُ نے عثمان میں الله عنور کے عثمان میں اللہ عنور کے ال چانی مانگی۔انھوں نے آپ کو دینے کا ارادہ کیا تو سیدنا عباس میں اللہ عنور کہنے لگے: میرے



ماں باپ آپ برقربان! حاجیوں کو یانی پلانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ جانی بھی مجھے وے دیجیے۔عثان ٹی الدر نے اس ڈرسے ہاتھ چیچے کرلیا کہ آپ تو عباس ٹی الدر ہی کو ویں گے۔ نبی کریم مَثَاثِیُّا نے فرمایا: ''حیابی لاؤ!'' توعباس میٰ اللہ نے اپنی بات وہرائی اورعثمان فئ الدعن في اينا ما تحصر بيحي كرليا - اس يرنبي كريم منافية يُم في عثمان في الدعن سفر مايا: (( أَدِنِي الْمِفْتَاحَ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْدُخِيرِ )) ''اگرتوالله تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے تو جا بی مجھے دے دے۔'' وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! بیرحاضر ہے کین بداللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔آپ نے چانی پکڑلی، بیت الله کا دروازه کھولاتوسید ناجریل مناسک بیدوی لے کراترے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُّكُمُ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنُتِ إِلَّى آهُلِهَا ﴾ ''الله تعالی شخصیں تھم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپر دکرو۔'' <sup>©</sup> آپ نے جابی عثمان میں افرو کو وے دی۔ پھر وہی بیت اللہ کھولتے رہے تھی کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے چیا کے بیٹے شیبہ بن عثان بن ابی طلحہ کو دے دی۔ اس وقت سے یاسبانی کا منصب شیبہ کی اولاد ہی میں جاری ہے۔ (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ)" ©

اسورة النساء: ٨٥

مثير الغرام الساكن باب سدانة الكعبة.





غلاف کعبہ کی تاریخ خود کعبہ کی تاریخ سے الگنہیں۔غلاف کعبہ کااس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی تعظیم وتقذیس اور بلندمقام ومرتبہ کوظا ہر کرتا ہے۔ قبل از إسلام غلاف کعبہ

امام محربن اسحاق نے فرمایا:

'' مجھے بہت سے اہل علم سے بیات پنجی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ کو کمل غلاف چڑھایا وہ تُبع اَسعَد البحمیرِ ی تھے۔ان کوخواب میں نظر آیا کہ میں کعبہ کو غلاف چڑھا رہا ہوں، لہذا انھوں نے چڑے کا غلاف چڑھایا، پھر انھیں خواب میں دکھائی دیا کہ اور غلاف چڑھا کیں تو انھوں نے ہین کے بیخ ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ ® تُبعّع کے بعد دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں غلاف چڑھائے، کیونکہ اسے دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔البتہ یہ قیدنہ تھی کہ کب چڑھائے ورکیہا چڑھایا جائے۔کعبہ کو مختلف قتم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے جاتے اور کیما چڑھائے جاتے رہے۔مثلاً: چڑے کا غلاف، مَعافر (یعنی یمن کے علاق ہمدان کی بستیوں میں تیارشدہ کپڑے) کا غلاف، ای طرح یمن سے بنے ہمدان کی بستیوں میں تیارشدہ کپڑے) کا غلاف، ای طرح یمن سے بنے

تاریخ مکه، ازرقی.

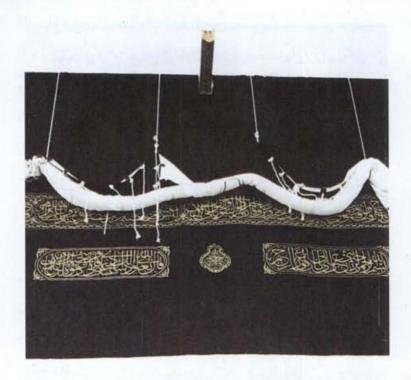



ہوئے سرخ دھاری دار کیڑے کا غلاف میلکے اور باریک قتم کے کیڑے کا غلاف اور یمن کے کامدار کڑھے ہوئے کیڑے کا غلاف وغیرہ۔غلاف اوپر تلے کعبہ پرڈال دیے جاتے تھے۔ جب زیادہ بوجھل ہوجاتے یا کوئی غلاف زیادہ پرانا ہوجاتا تو اسے تبرکا تقسیم کر دیا جاتا یا دفن کردیا جاتا۔ دور جاہلیت میں قریش ہاہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پراس کی



مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کردی جاتی۔ قُصَی کے دور سے بہی طریقہ کارتھا۔ خُی کہ ابور بیعہ بن مُغیرہ مخزوی کا دور آیا وہ تجارت کی غرض ہے یمن آیا جایا کرتا تھا' وہ بہت مالدارتھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک سال میں اکیلا غلاف چڑھایا کروں گا اور ایک سال سب قریش مل کر۔ وہ اپنی وفات تک اس پرکار بندر ہا، وہ یمن کے شہر جَند سے بہترین دھاری دار کپڑے لاتا اور غلاف تیار کرتا۔ قریش نے اسے 'عدل''کا خطاب دیا، کیونکہ اس اسلیے نے منام قریش کے برابر کام کیا۔ اس کی اولا دکو'' بنوعدل' کہا جاتا ہے۔ (عربی زبان میں عدل برابری کو کہتے ہیں) سب سے پہلی عربی عورت جس نے کعبہ کوریشم کا غلاف چڑھایا وہ سیدنا عباس خی افریق کی والدہ محترمہ فُتینکہ بنتِ جناب تھیں۔''

## اسلام کے دور میں غلاف کعبہ

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَبَاطِی کاواحدقُبُطِیَّة ئے یہ صرکاایک مشہور کیڑا ہے جوبہت باریک ہوتا تھا۔

سال دو غلاف پہنائے جاتے تھے۔ایک رئیٹی دوسرا قباطی۔رئیٹی غلاف کا اوپر والا حصہ (قبیص) 8 ذوالحجہ کو پہنایا جاتا اور نجلاحصہ (إِذَار) عاشوراء کے دن پہنایا جاتا، جب حجاج کرام واپس چلے جاتے تا کہ ان کے ہاتھ وغیرہ لگنے سے پھٹ نہ جائے۔ یہ رئیٹی غلاف 27 رمضان المبارک تک رہتا۔ پھر قباطی غلاف پہنا دیا جاتا۔ مامون کے عہد میں تین غلاف پہنا کے جاتے تھے۔ 8 ذوالحجہ کوسرخ رئیٹمی غلاف کیم رجب کو قباطی اور 27 رمضان المبارک کوسفیدرئیٹی۔اس کے بعد ناصر عباسی نے پہلے سبز رنگ کا پھر سیاہ رنگ کا نھر سیاہ رنگ کا غلاف ہی پہنایا شروع کیا۔اس وقت سے آج تک سیاہ رنگ کا غلاف ہی پہنایا

www.KitaboSunnat.com

جاربا ہے۔

عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے 659 ھیں جس یمنی باوشاہ نے فلاف کعبہ پہنانے کی سعادت حاصل کی وہ ملک مظفرتھا۔ اس کے بعد وہ شاہان مصر کے ساتھ ال کر باری باری فلاف پوشی کر تار ہااور سب سے پہلے 661 ھیں جس مصری حاکم نے عباسیوں کے بعد فلاف پوشی کی کوشش کی وہ ملک ظاہر بَیبو سہ البُندُ قدادی تھا۔ نے عباسیوں کے بعد فلاف بوشی کی کوشش کی دہ ملک ظاہر بَیبو سہ البُندُ قدادی تھا۔ 751 ھیں مصر کے باوشاہ اساعیل بن ناصر محمد بن قلاوون نے کعبہ کے فلاف کے لیے اور کے لیے ایک مخصوص وقف قائم کر دیا۔ وہ ہر سال ایک دفعہ سیاہ فلاف کعبہ کے لیے اور پانچ سال بعد روضہ نبویہ کے لیے سبز فلاف بھی جا تھا۔ لیکن خدیوی محمول نے تیر ہویں جری کے اوائل میں بیروقف ختم کر دیا اور غلاف سرکاری خرچ پر تیار ہونے لگا۔ صدی ہجری کے اوائل میں بیروقف ختم کر دیا اور غلاف سرکاری خرچ پر تیار ہونے لگا۔ شرکی کے عثمانی خلفاء نے کعبہ کا اندرونی فلاف اپنے ذمہ خصوص کر لیا۔

810 ھیں کعبہ کے دروازے کے لیے ایک الگ منقش پردہ تیار کیا گیا جے غلاف کا برقع کہا جاتا تھا۔ یہ 816 ھے 818 ھ تک موقوف رہا مگر 819 ھیں پھر شروع کردیا گیا اور اب تک یہ پردہ بھی غلاف کے ساتھ ہی تیار کیا جاتا ہے۔



ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن آل سعود ریاتی نے حرمین شریفین کی خدمت کی طرف بہت توجہ دی۔ اس توجہ کے نتیج میں شاہ سعود بن عبدالعزیز ریاتی نے غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے مکہ مکر مہ میں ایک الگ کا رخانہ لگانے کا حکم دیا اور اس میں غلاف کی تیار کی کے سلسلہ میں تمام سہولتیں مہیا فرما کیں۔ 1382 ھیں شاہ فیصل ریاتی کے اس کا رخانے کی تغیر نو کا حکم دیا تا کہ غلاف انتہائی مضبوط اور عمدہ تیار ہونیز وہ کعبہ مشرفہ کے تقدیں کے شایان شان ہو۔



1397 ھیں مکہ مکرمہ کے مقام "اُمُّ المجود" میں اس کارخانے کی نئی ممارت کا افتتاح ہوا۔ اس میں غلاف کی تیاری کے لیے جدید آلات لگائے گئے۔ اور غلاف مشینی آلات سے بنایا گیالیکن اس کے ساتھ ساتھ دستی کشیدہ کاری کا انداز بھی قائم رکھا گیا کیونکہ فنی لحاظ سے دستی کشیدہ کاری کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بیکارخانہ مسلسل ترقی کی منازل طے کررہا ہے اور دستی کشیدہ کاری کی روایت کوقائم رکھے ہوئے ہے تا کہ غلاف کعبرانتہائی دکش صورت میں تیارہ وتارہے۔ 
© معبدانتہائی دکش صورت میں تیارہ وتارہے۔



بيمعلومات كتاب "مصنع كسوة الكعبة المشرفة" = اخذك كي بير.



مقام ابراجیم سے مرادوہ پھر ہے جس پرسیدنا ابراجیم علائظ تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوتے ہوئے۔ کو نتا کھڑے ہوتے ہوئے۔ کو نکہ ان کا بیکام اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پھر پر قائم کردیے تا کہ بیان کی مومن نسل اور دوسروں کے لیے یادگار بے رہیں۔ سعید بن جبیر راٹھیے نے فرمایا:

''مقام ابراہیم پھر کو اللہ تعالی نے اپنی رحت سے نرم فرما دیا تھا، سیدنا ابراہیم عَلاطِ اس پر کھڑے ہوتے اور سیدنا اساعیل عَلاطِ آپ کو پھر کھڑاتے تھے۔'' ®

سیدناانس شئالیونے سے منقول ہے کہ سیدناعمر بن خطاب شئالیونے نے فرمایا: ''میں نے تین باتوں میں رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تبحویز پیش کی ، میں نے گزارش کی:''اللہ کے رسول! کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس (طواف کے بعد) نماز پڑھا کریں۔'' توبیآ بیت اتری:

﴿ وَاتَّخِنُ وا مِنْ مَّقَامِر إِبْرَهِمَ مُصَلًّى ﴾

''تم مقام ابراہیم کو (مستقل) جائے نماز بنالو۔'' ® امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت قیادہ نے نقل فرمایا ہے: ''مسلمانوں کومقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چھونے کا

صحیح بخاری عدیث:۲۰۶

<sup>)</sup> مثير الغرام ص: ٣١٢.



عمنہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی ایر کی اور الگیوں کے نشانات اس پھر پردیکھے۔ مگرلوگوں کے ہاتھ ملنے کی وجہ سے وہ نشانات ختم ہو گئے اور مٹ گئے۔''



چونکہ صحابہ کرام فی اللہ اور تابعین نے عمر فی اللہ اس کام پر تقید نہیں کی ، الہذا سے
اجماعی بات بن گئی۔ حضرت عمر فی اللہ کا خیال تھا کہ اس جگد رُکے رہنے سے بیطواف
کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اس لیے انھوں نے اسے الی جگہ
رکھوا دیا جہاں کی کونگی نہ رہے اور ان کے لیے یہ کام جائز بھی تھا کیونکہ انھی نے تو اس
کے پاس نماز پڑھنے کامشورہ دیا تھا۔ ®



البارى شرح حديث:٤٤٨٣.



بہت ی احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجر ( حطیم ) بیت اللہ کا حصہ ہے اور بیطواف کے اس حکم کے تحت داخل ہے:

﴿ وَلْيَطَّوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾

''اورلوگوں کو چاہے کہاس قدیم گھر کا طواف کریں۔''<sup>©</sup>

لبندااس کا طواف بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کوطواف میں شامل نہ کرے تو اس کا طواف سے خبیں ہوگا۔ جبحبر وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علائے نے اپنی زوجہ محترمہ هَا جَوالِیّنا اورا ہے بیٹے اساعیل علائے کو کہ میں چھوڑتے وقت تھ ہرایا تھا اور ها جَویلیٰ اورا ہے بیٹے اساعیل علائے کو کہ میں چھوڑتے وقت تھ ہرایا تھا اور ها جَویلیٰ اورا ہے بیاں ایک چھرسا بنا لے۔ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو تعمیر کے لیے مختص رقم کم پڑنے کی وجہ سے انھوں نے کعبہ کا پچھ حصہ ججرمیں واضل کر دیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھ اور نے مکہ مگرمہ میں افتد ار حاصل کیا اور کعبہ کی تعمیر نوکی تو انھوں نے اس حصے کو دوبارہ کعبہ میں واضل کر دیا۔ لیکن ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج ان انھوں نے اس حصے کو دوبارہ کعبہ میں واضل کر دیا۔ لیکن ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج طرح ہے۔ لہذا حجر میں واضل کر دیا اور قریتی بنیاد ہی پر دیوار تعمیر کر دی اور اب تک کعبہ اس طرح ہے۔ لہذا حجر کا پچھ حصہ تو بیت اللہ کا حصہ ہے اور پچھ حصہ بیت اللہ کا جزونہیں۔ طرح ہے۔ لہذا حجر کا پچھ حصہ تو بیت اللہ کا حصہ ہے اور پچھ حصہ بیت اللہ کا جزونہیں۔ سیدہ عائشہ می افتاد میں کو می کوگ اسلام نہ لائے ہوتے تو میں کعبہ گوگرا اسیدہ عائشہ میں قوم کے لوگ ابھی نے نے اسلام نہ لائے ہوتے تو میں کعبہ گوگرا

① سورة الحج: ٢٩.



کراس کا دروازہ زمین کے برابر بنادیتا اور درواز ہے بھی دو بنا تا ایک مشرقی اور دوسرا مغربی جانب اور حجر سے چھ ہاتھ جگہ کعبہ میں داخل کردیتا کیونکہ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت اتن جگہ ذکال دی تھی۔' ® ابن عمر میں من فرماتے ہیں:

''اگر حضرت عائشہ خیاہ طفا نے بیدالفاظ نبی کریم مُثَاثِیْنَا کی زبان مبارک سے
سنے ہیں (اور ظاہر ہےان کے ساع میں کوئی شک نہیں) تو میراخیال ہےائ
وجہ سے رسول اللہ مُثَاثِیْنَا نے ججر کی جانب والے کعبہ کے دوکونوں کو (دوران
طواف) ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ صحیح بنیا دِابراہیم پرتغیر نہیں ہوئے۔'' ®
شنبیہ: بہت سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اساعیل عَلَاظُلا اپنی والدہ محر مہ کی قبر کے پاس

۵ صحیح بخاری' حدیث:۱۰۸۳.

مسند احمد: ١٧٩/٦.

چرہی میں مدفون ہیں۔لیکن اس کے بارے میں منقول احادیث سب کی سب ضعیف ہیں،ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ نیز قریش کی تغییر کعبہ کے وقت بہت سے صحابہ خیاہ ہی تغییر موجود تھے۔ان میں سے کسی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ کعبہ کی بنیاد کھودتے وقت کسی قبر کے آ ٹارنظر آئے تھے،اگر ایسا ہوتا تو ہمیں وہاں چلنے پھرنے کی اجازت نہ ہوتی کیونکہ رسول اللہ مُنافیقی نے قبروں پر چلنے اور بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

بہت کا احادیث میں مذکور ہے کہ جو تحض تجر میں داخل ہوا یوں سمجھووہ بیت اللہ میں داخل ہوار سے ہوہ وہ بیت اللہ میں داخل ہوکر داخل ہوار سیدہ عائشہ میں شئانے فر مایا: میری خواہش تھی کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوکر نماز پڑھوں ۔ رسول اللہ مُلَّ اللہ مُلَّ اللہ مُلَّا اللہ مُلِوبیت اللہ کا ''بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتو یہ بین نماز پڑھولو کیونکہ یہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے ہیں تیری تو م (قریش) نے تعمیر کے وقت ممارت چھوٹی کردی تھی۔'' ® سیدہ عائشہ میں منظم کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے گزارش کی: اللہ کے رسول! میں بھی کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔

رسول الله مَثَلِيثَةُ مِنْ فَعَيْدُ مِنْ مِا مِا:

((اُدْخُلِی الْحِجْوَ فَانَّهُ مِنَ الْبَیْتِ)

''جرمیں داخل ہوجاؤ، یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔' ®

ابن عباس پی پین سے سیح قول مروی ہے، انھوں نے فرمایا: نیک لوگوں کی نماز والی جگہ میں نماز پڑھواور نیک لوگوں کامشروب ہیو۔

ان سے پوچھا گیا: نیک لوگوں کی نماز کی جگہ سے کیا مراد ہے؟

فرمایا: کعبہ کے پرنالے کے بنچے۔

سنن نسائی ٔ حدیث: ۲۹۱۰.
 سنن نسائی ٔ حدیث: ۲۹۱۰.



پوچھا گیا: نیکوں کامشروب کیاہے؟ فرمایا:'زمزم کا پانی۔ <sup>©</sup>

تو فرکورہ دلائل، جمر میں نمازاداکرنے کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، البتہ حضرت عطاء والٹید کی بیروایت، کہ''جو شخص میزاب کعبہ کے بنچے دعا کرے گا، ضرور قبول ہوگی اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جیسے اسے ابھی ماں نے جنا ہو۔'' ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں کیونکہ ایسی بات امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے امور میں نبی کریم مَلَّ الْفِیْزُ ایا کسی صحابی کا حوالہ ضروری ہے جبکہ ایسی کوئی سند ذکر نہیں کی گئی۔



اخبار مکه، علامه ازرقی: ۱/۳۳۲.

مثیر الغوام ابن حوزی، ص: ۲۱ مام ابن جوزی نے اس کی نبیت علامہ ازر قی کی طرف کی ہے۔
 اور بتایا ہے کہ اس میں عثمان بن ساح پر کلام ہے۔



بہت کی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس بات کی طرف بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے بیہ بات کافی ہے کہ نبی کریم مُثَاثِیْتُم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں فدکور ہے کہ عمر بن خطاب شی الدیجہ اسودکو بوسہ دیا اور فرمایا:

إِنِّ أَعْلَمُ أَنَكَ حَجَرُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت ابن عباس في والمن المروايت م كدرسول الله مَا الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْد

(( نَوْلَ الْحَجُو الْاَسُودُ مِنَ الْجَنَاةِ وَهُوَاشَتْ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْ أَهُ خَطَايَا بَنِيْ ادَمَ)

'' حجراسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھالیکن بنی آ دم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کردیا۔''<sup>©</sup>

ال صحیح بخاری ٔ حدیث:۱۹۷ محیح مسلم ٔ حدیث: ۱۲۷۰.

۵ جامع ترمذی ٔ حدیث:۸۷۷.



ابن عباس الله الله الله عندروايت بهى بكرسول الله مَثَالَّةُ اللهُ مَثَالَّةُ اللهُ مَثَالَّةُ اللهُ عَدْما يا: (( وَاللهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ يَوْمَرالْقِيَامَةِ لَهُ عَيْمَنَانِ يُنْفِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشُهَدُ عَلَىٰمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ ))

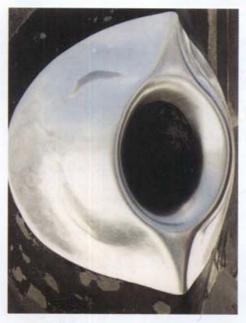

"الله كافتم! الله قيامت كون جراسودكواس حال مين المدين جراسودكواس حال و كاكماس كى دو المحصل مول كى جن سے الله على اور زبان مو كى جس سے باتيں كرےگا۔ جس شخص نے دنيا ميں اسے ايمان كى حالت ميں بوسدويا موگايا ہاتھ لگايا ہوگا يہ اس كے حق ميں گوائى دےگا۔" ©

عبدالله بن عمرو بن عاص جن النه من الن

۱۹۲۱: حامر ترمذی حدیث: ۹۲۱.



درمیان یامشرق ومغرب کے درمیان پوری دنیا کوروشن کر دیتے۔''<sup>®</sup> سیدنا ابرا ہیم عَلائِ نے کعبہ بنالیا مگر ایک پھر کی جگہ باقی تھی۔اساعیل عَلائِ کوئی پھر تلاش کرنے لگے تو ابرا ہیم عَلائِ نے فرمایا:'' جبیبا پھر میں تجھے بتا تا ہوں اس قسم کا پھر لانا۔''

اساعیل علیط پھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیط نے اس جگدایک پھرکون لایا؟"
ابراہیم علیط نے اس جگدایک پھرنصب کردیا ہے۔ پوچھا:"اباجان! یہ پھرکون لایا؟"
فرمایا:"یہ پھروہ شخص لایا جو تیری تعیر کامختاج نہیں، اسے جریل علیط آسان سے
فرمایا: "یہ پھروہ شخص لایا جو تیری تعیر کامختاج نہیں، اسے جریل علیط آسان سے
فرمایا: "یہ پھروہ نے ہیں۔"

سيدناعبدالله بن عمر جي ون غير أسود كوچهوا پهرا پنها ته كو بوسه دياا ورفر مايا: مَا تَرْكُتُهُ مُنْكُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ "جب سے ميں نے رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمُ كو إسے بوسه دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے إسے بوسه دینانہیں چھوڑا۔"

ق

۵ مسند احمد: ۲/۲ ۲ ۴ صحیح ابن خزیمة، حدیث: ۲۷۳۱.

ایک طویل حدیث کا حصد ب لیکن آس کا حکم مرفوع حدیث کا موگا با وجود یکدید سیدناعلی این ادار در موقوفا
 ابت ب ملاحظه یجیج: تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۸۰ ۲ اور تفسیر طبری سورة بقره: ۱۲۷.

③ صحیح مسلم' حدیث:۱۲٦۸.



چاہِ زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ مشہور ہے۔
ابراجیم عَلَائِلَا اپنے فرزندار جمنداساعیل اوران کی والدہ کو لے کریہاں آئے۔ ابھی
اساعیل عَلائِلا شیرخوار تھے۔ ابراہیم عَلائِلا نے زمزم کی جگہ سے پچھاو پرایک درخت کے
سنچاخیس کھہرایا۔ اس وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی۔ انھوں نے ان کے پاس کھجوروں کی
ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ اساعیل کی ماں ان کے پیچھے
بھا گی اور پکار کر کہا: دہمیں اس بے آبادوادی میں چھوڑ کر کہاں جارہے ہو؟"

انھوں نے کئی دفعہ بیدالفاظ پکارے مگر ابراہیم عَلَائِظ نے توجہ نہ کی۔ آخر وہ کہنے لگیں:''کیااللّٰد تعالیٰ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟''

فرمايا:''ہاں!''

وه فرمانے لگیں: " پھراللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔"

یہ کہہ کرواپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ اِبراہیم چلتے گئے ڈٹی کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں سے وہ ایک دوسرے کود کمینہیں سکتے تھے' تو انھوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کیااور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیس، جن کا ذکران آیات میں ہے:

﴿ رَبَّنَآ إِنَّ آسُكُنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِر دَبَّنَالِيُقِيْمُواالصَّلُوةَ فَاجْعَلْ آفْجِكَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِكَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمُ

مِّنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾



''اے ہمارے رب! میں نے اپنی کچھاولاداس ہے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لابسائی ہے۔اے اللہ! بیاس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں' پس تو کچھلوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کر دے اور انھیں پھلوں کی روز بیاں عنایت فرما تا کہ پیشکر گزاری کریں۔'' ® اساعیل علیظ کی ماں سکون کے ساتھا نہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی بیتی رہیں حتی کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ بیاس سے بلکنے لگا۔ وہ ہے ہی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ بھا گیں ۔قریب ترین پہاڑی صفاتھی اس پر چڑھ دیکھتی رہیں آخر دیکھا شاید کوئی نظر آجائے لیکن کوئی نظر نہ آیا تو پنچا تریں۔ہموار زمین کر ادھراُدھر دیکھا شاید کوئی نظر آجائے لیکن کوئی نظر نہ آیا تو پنچا تریں۔ہموار زمین

سورة ابراهيم:٣٧.



تک پہنچیں توقیص کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کرایک مصیبت زدہ انسان کی طرح بھا گئی ہوئی مَر وَہ کی طرف آئیں۔اس پر چڑھ کر بھی إدھراُدھرد یکھا مگر کوئی نظرنہ آیا۔سات دفعہ ایسے ہی کیا۔رسول اللہ مَنْ اللَّیْمُ نے فرمایا:''سعی کارواج اسی لیے پڑا۔''

جب وہ آخری دفعہ مُر وَہ پر چڑھیں تو اُٹھیں ایک آ واز سنائی دی۔اپنے آپ سے کہنے لگیں:''حیب۔''

پھرغورے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔فرمانے لگیں:''میں نے تیری آوازین لی ہے،اگر کچھ مدد کرسکتا ہے تو کر''

این دوستوں کوضا کعنمیں کرتا۔''<sup>©</sup> زمزم کے نشانات کا مٹنا: عرصہ دراز کے بعداور طویل سلسلۂ شب وروز کے گزرنے سے زمزم ناپید ہوگیاا وراس کے نشانات مٹ گئے۔

۵ صحیح بخاری ٔ حدیث: ۳۳۲٤.



علامہ یا قوت جموی اپنی کتاب '' جمجم البلد ان' میں لکھتے ہیں: '' زمزم کے اجراء پر لمبا
زمانہ گزرگیا خی کہ سیلا بوں اور بارشوں نے اس کے نشانات تک مٹاڈا لے صحیح بات ہیہ
کہ بنو بُر ہُم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انھوں نے خود ہی اس کنویں کو شی سے بھر دیا تھا۔''
چاوز مزم کی گھدائی: عرصہ در از تک زمزم ناپیدر ہاکسی کو اس کی جگہ تک کا پیتہ نہ رہا۔ خی کہ
سرد ارعبد المطلب کو حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عہدے ملے تو انھوں نے
خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا ہے: ''طیبہ کھود و''
وچھنے گئے: ''طیبہ کیا ہے؟''
اگلے دن پھرخواب میں دیکھا کہ کہا گیا: '' ہو ہ کھود و''
تیسرے دن پھرخواب میں دیکھا کہ کہا گیا: '' مَضنُو لَه © کھود و''
تیسرے دن پھرخواب میں دیکھا کہ کہا گیا: ''مَضنُو لَه © کھود و''

اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فغ بخش۔
 اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فغ بخش۔
 اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پہنچانے میں بخل ہی ہے کام لیا گیا ہے۔



پوچھا:''مُضنُونَه کياہے؟'' تو کها گيا:''زمزم کھودؤ' پوچھا:''زمزم کياہے؟''

کہا گیا: ''کھودواس سے تجھے اور تیری اولا دکوعزت حاصل ہوگی۔وہ بھی سو کھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا ( یعنی قیامت تک جاری رہے گا)۔وہ حاجیوں کو پلایا جائے گا۔وہ خون اور گوہر کے درمیان ہے جہاں سفید کوا (جس کے پروں میں پچھ سفیدی ہوتی ہے۔)چونچ مارتا ہے، یہ کواعموماً ذکح والی جگہ پر گوہراورخون کے پاس ہی رہتا ہے۔( یہ اشارہ تھا کہ جہاں جانورذ کے ہوتے ہیں وہاں کھودو)''

سردارعبدالمطلب صبح المصح المص

انھوں نے بنی سعد کی کا ہند کا نام لیا۔ پھرسب اس کی طرف چل پڑے، راستے میں اتنی پیاس گلی کہ قریب المرگ ہوگئے۔

سردارعبدالمطلب کہنے گئے:''اس طرح چپ چاپ بیٹے رہنا تو نکما پن ہے، کیوں نہ اِدھراُ دھر تلاش کریں۔اللہ تعالیٰ ضرورہمیں پانی مہیا فرمائے گا۔''

وہ چلے، سردار عبدالمطلب بھی اپنی اوٹٹی پرسوار ہوئے۔ جب اوٹٹی اکھی تواس کے پاؤں کے بیٹے سے بیٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبدالمطلب اور دوسرے



ساتھیوں نے خوثی سے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور سب نے سیر ہوکر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبدالمطلب سے کہنے لگے:

''الله تعالیٰ نے (بیہ چشمہ جاری کرکے) آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، الله کی قتم! ہم آپ سے اس معاملہ میں بھی جھگڑ انہیں کریں گے۔'' پھروہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نیڈ الی۔ <sup>©</sup>

زمزم کے مختلف نام: زمزم کے بہت سے نام ہیں۔ نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عزوں کے زدید "زَمزَ مَد "کثر تاوراجمّاع کو کہتے ہیں چونکہ یہ پانی بہت زیادہ تھااس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ ہا بَر نے اس چشمے کے اردگر دایک منڈیری بنادی تھی تا کہ پانی اِدھراُدھرنہ پھیلے، اگر وہ ایسانہ کرتیں تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا تو اس منڈیر کی وجہ سے اس "زَمزَم" کہا گیا۔ زمزم کے علاوہ اس کے چند نام یہ ہیں: هُباعَه، بَرَّه، طَائِمَة، فَرَابُ الْآبورار' مَضنُونه۔ ان کے علاوہ بھی کئی نام ہیں۔ بُشُر می ، عَونَه، صَافِیَه، شَرَابُ الْآبورار' مَضنُونه۔ ان کے علاوہ بھی کئی نام ہیں۔ زمزم کے پانی کی فضیلت نہ کور ہے۔ زمزم کے پانی کی فضیلت نہ کور ہے۔ نرمزم کے پانی کی فضیلت نہ کرتی ہے کہ جبریل علیظ نے رسول اللہ مَناہُونِم یہ بات بھی اس کی افضیلت تابت کرتی ہے کہ جبریل علیظ نے رسول اللہ مَناہُونِم کے پانی سے دھویا تھا۔ اگر کوئی اور کشن صدر کے موقع پر آپ کے دل مبارک کوزمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ اگر کوئی اور کیان اس سے افضل ہوتا تو " قلب مصطفوی" اس سے دھویا جاتا۔

ابوذ رغِفاری ٹنکاہؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا: ''میں مکہ مکرمہ میں سویا پڑا تھا کہ میرے گھر کی حصت بھاڑی گئی اور

ویکھیے: مثیر الغرام ص: ۱۹ ۳ ۱ - ۳ ۱ اور مغازی ابن اسحاق: ۲ ٤/۱ - اورابن اسحاق بی کی سند
 عالممازرتی نے احبار مکة: ۲/۲ یک میں اورامام پیمٹی نے دلائل النبوة: ۹۳/۱ ، ۹ ۶ میں اِنے و کرکیا
 ج-



جریل عَلَائِلُ اترے۔انھوں نے میراسینہ کھولا پھراسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھرسونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ انھوں نے ان (دونوں چیزوں) سے میراسینہ بھر دیا۔ پھرسینہ ای طرح بند کردیا۔پھرمیراہاتھ پکڑ کر مجھے آسانوں کی طرف لے چڑھے۔'' ® ایک اور حدیث میں انس بی افیان نے فرمایا:

زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس شاہ من سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللہ مَنْ اللہ مَن اللہ

صحیح بخاری ٔ حدیث:۳۳٤۲.

<sup>@</sup> صحيح مسلم عديث:١٦٢ مسند احمد:٣/٨٨٢.



حضرت مجاہد نے فرمایا: میں نے بھی ابن عباس شاہین کواییا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں۔ نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا اے زمزم کا تحفیضرور دیتے۔'' ®

فائدہ: زمزم سے وضوكر نامستحب بے۔ جابر شاطق سے روايت ب:

"نبی کریم مَثَالِیَّا نِے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا۔اس سے پیا اور (باقی ماندہ سے) وضوکیا۔" © ماندہ سے) وضوکیا۔ "

منداحرمين بدالفاظ بين:

'' نبی کریم مَثَاثِیُّا نے طواف کے تین چکروں میں ججراسود سے جراسود تک رمل کیا اور دور کعتیں پڑھیں پھر ججراسود کی طرف لوٹ آئے پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیااورسر پر بھی ڈالا۔'' ®



اخبار مکه علامه فاکهی:۱۱۱۷-۱۱۱۸.

ارواء الغليل: ١١٢٤ مين شخ الباني ريشير في احسن كها -

<sup>3</sup> مسند احمد: ٣٩٤/٣ -اس كى سندسلم كى شرط يرضي ي-



صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفاہ اور بیہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے آب زمزم کے ذریعہ ایسے مریضوں کوشفا بخشی جو علم طب کی روسے لاعلاج تھے اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگی سے مایوس تھے۔ابن عباس شی طب تن موری ہے کہ رسول اللہ مَثَّلَ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَثَالِی اللّٰہِ مَثَّلًا اللّٰہِ مَثَلًا اللّٰہِ مَثَّلًا اللّٰہِ مَثَّلًا اللّٰہِ مَثَالًا اللّٰہِ مَثَالِی اللّٰہِ مَالِیا:

((خَيْرُ مَاءِ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيْهِ طَعَامٌ مِّنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِّنَ السُّقْمِ ))

''روئے ارض پر بہترین پانی آب زمزم ہے۔ پیخوراک بھی ہے اور بیاری سے شفا بھی۔'' ®

نيزرسول الله مَنْ يَعْفِرُ نِهِ مِن الله

((مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ))

''آب زمزم جس نیت سے پیاجائے ،اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔' <sup>©</sup>
البذا جو خص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفاعطا فرما ئیں
گے۔حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں: میں ابن عباس شائین کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا
کرتا تھا۔ میں چندون نہ گیا۔ تو انھوں نے پوچھا: اتنے دن کیوں نہیں آیا؟
میں نے عرض کی: بخارتھا۔ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کا فرمان ہے:

معجم كبير، طبراني، حديث:١١١١. اورد كميم المليح (١٠٥١)

۵ سنن ابن ماجه ٔ حدیث:۳۰۹۲.





((اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاكْبِرِدُوْهَا بِهَاءِ زَمْزَمَر))

"بخارجہنم کا جوش ہے،اس لیےاسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو۔"

حضرت قیس بن گرگم نے کہا: میں نے ابن عباس نی این سے گزارش کی:"جناب!
مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائے۔"

انہوں نے فرمایا: 'ندیونتم ہوسکتا ہے ندکم ۔خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیاری ہے بھی شفادیتا ہے اور ہر معلوم پانی ہے بہتر ہے۔' ، © زمزم خوراک بھی ہے: حدیث میں ہے:

(( مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ))

"آبزمرم جننيت ياجائ اس كفايت كرتاب-" ق

- D مسند احمد: ١/١٩١.
- ۵ اخبار مکه' فاکهی:۱۰۹۸.
- ۵ سنن ابن ماجه ٔ حدیث:۳۰۹۲.



سیدناابوذر ٹیٰاہؤنے نے پوراایک مہینہ صرف اس برگزارا کیا تھااوران کے پیٹ میں آب زمزم كے سواكوئى چيز داخل نہيں ہوئى تھى۔اس كے باوجودان كے جگر ير بھوك سے كمزورى ظاہر نه ہوئى۔ابوذر چيائية نے خود بيان فرمايا: جب ميں مسلمان ہوا توميں نے گزارش کی:"اے اللہ کے رسول! میں تعیں دن رات سے یہاں رہ رہا ہوں۔" آپ نے فرمایا:" کہاں کھا تا پیتار ہا؟" میں نے عرض کی: "اللہ کے رسول! آب زمزم کے سواکوئی خوراکنہیں تھی۔ پھر بھی میں اتناموٹا ہوگیا کہ پیٹ پربل بڑنے لگے اور مجھے ذرہ بحر كمزورى محسوس نہيں ہوئى۔" آپ نے فرمایا:'' پیربابرکت یانی ہے خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔''<sup>®</sup> ابن عباس بن النه من كا زمزم ك بارك ميس فرمان ب: " "هم آب زمزم كو شَبَّاعَه کہتے تھے یعنی''سیر کردینے والا''۔ بیفقر کے خلاف بہترین مدد گارہے۔''® بعض بیاروں کے زمزم سے شفایانے کے واقعات:ایسے بیسیوں بلکہ پینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم سے ایسے مریضوں کوشفا عطا فرمائی جن کے علاج سے ڈاکٹر مایوں ہو چکے تھے۔ بیمریض موت کی وادی سے عالم عافیت میں پہنچ گئے۔ہم اینے دور کے ایک واقعہ کوبطور نمونہ بیان کرنے پراکتفا کریں گے۔صاحب واقعہ عورت اب بھی ماشاءاللہ صحت مندزندگی گزار ہی ہے۔اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تصدیق کرتی ہے اور رسول الله مَالَيْنَا کے اس فرمان کی بھی کہ 'آب زمزم جس نیت سے پیا جائے

کفایت کرتا ہے۔'اوراس فرمان کی بھی کہ' آ ب زمزم خوراک بھی ہےاورشفا بھی۔''

بيمرائش كى ايك عورت ' ليلي حُلُو'' كا واقعه ہے ليلي كوكينسر ہو گيا تھا۔اس وقت وہ

صحیح مسلم' حدیث:۲٤٧٣.

۵ مجمع الزوائد: ۲۸٦/۳ مصنف عبدالرزاق: ٥/١١٠.



الله تعالیٰ کی یاد سے عافل تھی بلکہ اپنی صحت اور خوبصورتی پر نازاں تھی۔ جب اسے اپنی بیاری کا پیۃ چلا تو وہ بلجیم چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بیتان کا ثنا ضروری ہے اورالیں کیمیائی دوائیں استعال کرنا پڑیں گی جن سے سرکے بال جھڑ جائیں گئ داڑھی اُگ آگ آئے گا اور ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ اس نے ایسے علاج سے انکار کردیا اور واپس اسے ملک آگئی۔

وہ ہاکا بھلکا علاج کرتی رہی لیکن چھ ماہ بعدائے محسوس ہوا کہ وزن بہت کم ہوگیا ہے۔ رنگ بدل گیا ہے اور دوسری کی تکلیفیں لاحق ہوگی ہیں۔ وہ دوبارہ بلجیم گئی تو ڈاکٹروں نے اس کے خاوند کو بتایا کہ بیاری پھیل چکی ہے اور پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں۔اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔لہذاتم اسے وطن واپس لے جاؤتا کہ اسے وہاں قبرنصیب ہوسکے۔

لیکن اس کے خاوند کے ذہن میں اچا تک ایک الیی بات آئی جس سے وہ قطعاً غافل تھا۔اسے خیال آیا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں۔وہ اور اس کی بیوی دونوں بیت اللہ پہنچ گئے۔ جب لیلی نے کعبہ دیکھا تو وہ بہت روئی اور دعا کی:'' یااللہ! مجھے ناامید نہ کرنا بلکہ ڈاکٹروں کو جیران فرمادے۔''

اس نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کردی اور خوب سیر ہوکر آب زمزم پینے گئی۔اسے بیت اللہ کے پاس سکون واطمینان محسوس ہونے لگا۔اس نے اپ خاوند سے مطالبہ کیا کہ مجھے حرم ہی میں رہنے دیں اور ہوٹل میں نہ لے جایا کریں۔ وہ خود حرم میں معتکف ہوگئی۔اس کا اوپر والا دھڑ پھوڑ وں اور زخموں سے بھرا ہوا تھا جس سے صاف پنہ چاتا تھا کہ واقعتاً کینسر سارے جسم میں پھیل چکا ہے۔ حرم میں موجود ورتوں نے اس سے کہا کہ وہ اسے اوپر والے دھڑ کو باربار آب زمزم



سے دھویا کر ہے، کیکن وہ اپنے جسم کو چھیڑنے سے ڈرتی تھی۔ آخراس نے نڈر ہوکراپنے جسم اور پیتان کو جو کہ خون اور پیپ سے بھرا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کر دیا اور پھروہ کام ہوگیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا یعنی وہ پھوڑ ہے اور زخم ختم ہوگئے۔نہ وہاں در در ہا اور نہ پیپ۔اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقدس پانی کی کسی خفیہ خصوصیت کی بنا پر شفا دے دی اور رسول اللہ مَنَا اللّٰہِ کَا کَ یہ بات بچی ثابت ہوئی کہ ' یہ خوراک بھی ہے اور شفا بھی۔''





حجر اسوداور کعبہ کے دروازے کی درمیانی جگہ کومُلتُوم کہا جاتا ہے۔حضرت مجاہد نے فرمایا:''حجر اسوداور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے۔ جواس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرےگا،اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما کیں گے۔''<sup>©</sup>

ابن عباس میں میں اور اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چٹ جاتے تھے اور فرمایا کی جگہ کو چٹ جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: '' حجر اسوداور دروازے کے درمیان کھڑے ہوکر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے '' کی بیجگہ ملتزم ہے۔ یہاں دیوارسے چٹ کردعا کرنی جا ہیے۔

احادیث میں ذکر ہے کہ بہت سے صحابہ فن اللہ اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے سے حصابہ فن اللہ اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے سے حصرت ابوز بیر فرماتے ہیں: ''میں نے عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن عبال چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔'' ®

حضرت حظلہ نے فرمایا: میں نے حضرت طاوس کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللّٰد کی پناہ طلب کررہے تھے۔ ®

عثمان بن اسود کہتے ہیں: ' حضرت مجاہدنے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے

D تاریخ مکه، ازرقی: ۳۹۸/۲، اس کی سندس ب

<sup>©</sup> سنن کبری، بیهقی:۱٦٤/٥- اس کی سند سنے-

اخبار مکه، علامه فاکهی: ۲۳۳- اس کی سند حس ہے۔

اخبار مکه علامه فاکهی:۲۳۲.





درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا: خوب چٹ کر دعا کرو۔''®

حضرت مجاہد نے فرمایا:''حجراسوداور دروازے کی درمیان والی جگہ کوملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہوکر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مائلے یاکسی چیز سے بچاؤ کی دعا کرےاللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں۔''

حضرت طارق بن عبدالرحمٰن سے منقول ہے کہ میں نے سیدناعلی بن حسین ریاتھیے کے ساتھ طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے پیٹ سے کپڑ اہٹایا اور زگا پیٹ ججراسوداور دروازے کی درمیان والی جگہ کے ساتھ لگایا۔ ®



مصنف عبدالرزاق: ٥/٦٧- اس كى سندسيح ہے۔

② اخبار مکه، فاکهی:۲٤۲- اس کی سند صن -



لوگوں نے بھر پور تیاری شروع کردی۔ رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْمَ نے مکه مکرمہ جانے کا اعلان فرمایا تو سیدنا حاطب بن آبی بَلْتَعه می الله و نے قریش کو ایک خط لکھا' ایک عورت کے سپردکیا اور اجرت دے کراہے تیار کیا کہ اے قریش تک پہنچا دے۔ اس نے وہ خط اپنے سرکی مینڈھیوں میں گوندھ لیا اور لے کرچل پڑی۔ رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اَلَّهُ کَا بَدُر بعہ وی اطلاع ہوگئی۔ آپ نے سیدناعلی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام جی بی بی جی بھیجا اور فرمایا: ''جاوَ اس عورت کو پکڑ لاؤ، اس کے پاس حاطب کی طرف سے قریش کے نام ایک فرمایا: ''جاوَ اس عورت کو پکڑ لاؤ، اس کے پاس حاطب کی طرف سے قریش کے نام ایک خطے جس میں ہماری تیاری کے متعلق ان کو خردار کیا گیا ہے۔''

وہ دونوں سریٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے اوراسے''روضۂ خاخ'' مقام پر جالیا۔اسے سواری سے اتار کر سامان کی تلاثی لی مگر کچھے نہ ملا۔سیدناعلی ٹی ایڈؤ فرمانے گے:''اللّٰدی قتم! رسول اللّٰه مَثَاثِیَّ غلط نہیں کہہ سکتے اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔اس لیے تو خط نکال دے ور نہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاثی لیں گے۔''

جب اس نے خطرہ دیکھا تو اس نے کہا: اپناچہرہ دوسری طرف کرو جب حضرت علی اپناچہرہ دوسری طرف کرو جب حضرت علی نے اپناچہرہ دوسری طرف کیا ۔ وہ خط لے کر رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

انھوں نے کہا: ''اللہ کے رسول! یقین کیجے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مَاللَّیْظُاپِر پخته ایمان رکھتا ہوں۔اللہ کی قتم! نہ میں نے عقیدہ بدلا ہے نہ دین۔ بات بیہ کہ میں قریش کے کسی قبیلہ سے نہیں لیکن میرے بیوی بیچ وہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے صرف ان کے بیجاؤ کے لیے مشرکین پر بیا حسان کیا تھا۔''

عمر بن خطاب ٹھَاﷺ فرمانے لگے:''اےاللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتاردوں''

رسول الله مَثَالِقَيْمُ نِے قرمایا:

(( وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَ اللهُ اَنْ تَكُونَ قَدِا طَلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدُرِ فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِتُ تُوفَقَدُ غَفَرْتُ لَكُونُ)

"(عمر!) تحقی کیاعلم؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر یوں سے کہد دیا ہے:"جو مرضی میں آئے، کرومیں تنہ سے معاف کر چکا ہوں۔"®

رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمَ 10 رمضان المبارك كو مديند منوره سے روانہ ہوئے۔قريش كو رسول الله مَنَا لِيْمَ اور لشكر كى روائكى كا يجھ پية نہيں تھا كيونكه آپ قريش سے خبروں كى ناكم

صحیح بخاری ٔ حدیث:۳۰۰۷، سیرت ابن هشام: ۱/۱ ٤.

بندی کر چکے تھے۔ اتفا قا ایک رات ابوسفیان ، علیم بن حزام اور بُرُیل بن ورقاء کی خبر کی الله مَالِیُّیُمُ کے چیا عباس شاہدورسول الله مَالِیُّیُمُ کے جیا عباس شاہدورسول الله مَالِیُّیُمُ کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکہ والوں کے پاس جیجیں کہ رسول الله مَالِیُّیُمُ تشریف لا چکے ہیں لہذاوہ آ کرامان حاصل کرلیں۔

ا تفاقا ان کو ابوسفیان مل گئے تو انھیں قائل کیا کہ میرے ساتھ سوار ہوکر رسول اللہ مثل قائل کے پاس جائیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کرلیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو آپ مثل قائم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابوسفیان مسلمان ہوگئے۔سیدنا عباس بی الفاء کہنے لگے:''اللہ کے رسول! ابوسفیان سردار شخص ہے۔ فخر کا خواہش مند ہے۔ البذااسے کھے انتیاز عطافر مائیں۔''

رسول الله مَثَالِثَيْمَ فِي أَنْ مِنْ اللهُ مَثَالِيَّةُ فِي مايا:

((نَعَمْ إِ مَنْ دَخَلَ دَارَ إِنِي سُفْيَانَ فَهُوَامِنَ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَامِنَ ؟) وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِلَ فَهُوَامِنَ ))

'' ٹھیک ہے جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اسے امان حاصل ہوگی۔جواپنا دروازہ بند کرکے گھر بیٹھ جائے ،اسے بھی امان حاصل ہوگی۔جو بیت اللّٰد میں چلاجائے ،اسے بھی کچھنیں کہاجائے گا۔''<sup>®</sup>

جب نبی اکرم منگانی فی وطویٰ میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا ختی کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال یالان کی ککڑی کولگ رہے تھے۔

الشكركا مكه مرمه ميں داخلہ الشكر اسلام كا ہر دستہ رسول الله منافیظ كى بدایات كے مطابق

٠ سيرة ابن هشام: ٤٦/٤.

پیش قدی کررہا تھا۔ کوئی مزاحت نہیں ہورہی تھی۔ صرف مکہ مکرمہ کی نشبی جانب میں بنوبکراور حبیثیوں کے پچھلوگوں نے خالد میں الدی تھا۔ کو رو کنے کی کوشش کی مگروہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن اُمیہ عکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرہ نے بھی خندمہ کے علاقے میں پچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید میں الدین دائی دستہ سمیت پہنچ تو اُنھوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔ ان میں سے ولید میں بارہ تیرہ آ دمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

عبد الله بن سعد بن آبی سَرُح . عبدالله بن خطل اوراس کی دو گانه والی اوند یا سخو بن نُقید مِقیس بن صُبابه مِعکرِمه بن آبی جَهل اوربَنُوعبدالمُطَّلِب کی ایک اوندگی سَارَّه۔

گران میں سے صرف عبدالله بن خطل، مِقینس بن صُبَابَه اور اِبن خطَل کی ایک لونڈی قتل کردیے گئے باقی نے معافی مانگ کی اور آپ نے اُخیس معاف فرمادیا۔

رسول الله مَنَّ الْفَيْمُ عند المبارك بتاريُّ 19 رمضان المبارك 8 هكواَ ذَا خِومقام ي مد مرمه مين واخل موت بين تاريُّ القدى عليمي كا قول ب- البنة فاسى كى "تُحفَّهُ الكِرَام بِأَخبَارِ بَلَدِ اللهِ الحَرَام" مين واقدى ك حواله سي كلها ب كه "رسول الله مَنَّ اللهُ عَمَام كم مرمه مين تشريف فرما موت جبكه رمضان المبارك ومكم مرمه مين تشريف فرما موت جبكه رمضان المبارك

كوس دن باقى تھے۔"

نی مَنَا النَّیْمُ کے لیےمقام اَبطَح میں خصوصی خیمدلگادیا گیاتھا۔آپ پی اوٹی قصواء پرسوار داخل ہوئے آپ این اوٹی قصواء پرسوار داخل ہوئے تو آپ کے ایک طرف ابو بکر ٹی الدیم سے اور دوسری طرف اسید بن حضیر ٹی الدیم سے ایس اور کے۔ ابن عمر جی الائیم ماتے ہیں:
''رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ کَمَا مُعْرَمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شرکین کی عورتیں

'' رسول الله مَنْ النَّيْمُ مَدَمَر مد مِين داخل ہوئے تو ديکھا که مشرکين کی عورتيں گھوڑوں کے چروں سے اپنے دو پڻول کے ساتھ گردوغبار جھاڑرہی تھیں۔ ابو بکر شاائن مسکرائے۔ آپ مَنْ النَّيْمُ نَے فرمایا: ''ابو بکر!حتان نے کیے کہا تھا؟ ابو بکر شاائد نے حسان بن ثابت شاائدہ کے بیشعر پڑھے:

عَدِمْتُ بُنَيِّتِيْ إِنَّ لَمُرْتُرُوهَا تُشِيُّرُ النَّقُعَ مِنْ كَنَفَىٰ كَدَاءِ يُنَاذِعْنَ الْاَعِنَّةَ مُسْرَجَاتٍ يُنَاذِعْنَ الْاَعِنَّةَ مُسْرَجَاتٍ يُنَافِئُهُنَ بِالْحُمُرِ النِّسَاءُ

''میری بیٹی مرجائے اگرتم ہمارے گھوڑوں کو تکداء مقام کے دونوں کناروں پر گردوغبار اڑاتے نہ دیکھو۔ وہ اپنے سواروں سے باگیں چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے۔ ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی اور عورتیں اپنے دو پڑوں کے ساتھان کے چہروں سے گردوغبار جھاڑیں گی۔''

آپ نے فرمایا: "گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے۔(بعنی تکداء سے) ®

جب لوگوں میں اطمینان ہوا تو آپ اپنی اوٹنی پرسوار ہوکر بیت اللد تشریف لائے

منائح الكرم: ١١٥٨١، ٢٨٦.

اورسواری ہی پرسات چکرلگائے۔ جب بھی ججراً سود کے پاس سے گزرتے اپن چھڑی کے ساتھ اسے چھولیتے۔اس وقت کعبہ کے اردگر دنین سوساٹھ بت تھے۔ جنھیں سیسے



كساته نصب كيا كيا تها-آپ أنهيں اپني چھڑي سے مارتے اور فرماتے تھے:

﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ "حق آگياور باطل مث گيا-باطل تومثني والا ہے-"

بت چرے کے بل گرتے جارہے تھے۔سیدنا جابر شی الدر میان کرتے ہیں:

"جم رسول الله مَنَا لَيْهُمُ كساتهم مكرمه مين داخل موع \_اس وقت بيت الله

كآس ياس تين سوسائھ بت تھے جن كى يوجاكى جاتى تھى۔رسول الله مَنَا لَيْكُمْ

ك كلم سان سبكومنه كيل كراديا كيا- پهرآپ ني يرآيت پرهي:

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

صیح بخاری میں ہے کہ جناب رسول الله منگالی محمیل تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجود گی میں کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کردیا۔ آپ کے عکم سے ان کو نکال دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم واساعیل عبد سے سے نکالے گئوان کے ہاتھوں میں تیر کیڑائے ہوئے تھے۔ رسول الله منگالی ہے فرمایا: ''الله تعالی ان مشرکول پر لعنت فرمایا: ''الله تعالی ان مشرکول پر لعنت فرمائے، الله کی تیم واساتھ سے کہ ان دونول شخصیات نے بھی تیرول کے ساتھ قسمت تر واکی نہیں کی۔''

پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہوکر تکبیریں پڑھتے رہے۔لیکن آپ نے اس میں نماز ادانہیں فرمائی۔ ® جب کہ تھچے بات یہی ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ٹھ پین سے مروی حدیث میں ہے۔ ©

پھر جب نبی مَنَّا اللَّهِ عَلَى عَدِهِ مِیں نمازادافر مائی، بیت الله میں چکر لگا لیا، اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لیں اور نعر ہُ تو حید بلند فر مادیا تو بیت الله کا درواز ہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مبجد قریش ہے بھر چکی تھی، جوصفوں میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ آپ ان سے کیاسلوک فر ماتے ہیں؟ آپ نے بیت الله کے دروازے کے دونوں بازووں کو پکڑ کرارشاد فر مایا:

'اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ، وہ یکتا ہے ، کوئی اس کا شریک نہیں۔اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دی۔ خبر دار! ہر قتم کا فخز مالی اور نہیں امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں 'آج میرے ان پاؤں تلے ہیں سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے خبر دار! اگر کسی کوکوڑے یالا ٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی یعنی سواونٹ جن میں چالیس



۵ صحیح بخاری، حدیث: ۹۹۹.

۵ صحیح بخاری، حدیث:۱۲۰۱.

اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔

اے قریش! اللہ تعالی نے تمہارا جابلی تکبراور آبائی فخرختم کردیا۔سب لوگ آدم عَلائظ کی اولا دہیں اور سیدنا آدم عَلائظ مٹی سے بنے تھے۔'' پھر آپ نے بی آیت تلاوت فرمائی:

پھرفر مایا:''اے قریش!تم کیا سجھتے ہو کہ میں تم سے کیساسلوک کروں گا؟'' وہ کہنے لگے:''یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔''

آپ نے فرمایا: ''میں شخصیں وہی الفاظ کہتا ہوں جوسیدنا یوسف عَلائِ نے اپنے ہوائیوں سے فرمائے نتھے: بھائیوں سے فرمائے نتھے:

﴿ لَاَتَنْتُوبُ عَلَيْكُوُ الْيُوْمَ ﴾ . . . ((إِذْهَبُوْا فَانْتُوُالظُلَقَاءُ))

"آج تنحيس كوئى ملامت نه ہوگئ" '' جاؤتم سب آزاد ہو۔''
پھررسول الله مَنْ لِلْيُؤْمِ نے كعبہ كى چابى عثمان بن طلحه كوواپس كردى، جو پہلے آپ نے
ان سے منگوالی تھی۔

الحجرات:١٣.

اوگوں کا رسول الله مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُلِمُ مُن اللهُ مُ

''ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوبھی شریک نہیں گھرائیں گی۔ چوری نہیں کریں گی۔ زنانہیں کریں گی۔ اپنے بچوں کوئل نہیں کریں گی۔ کی پرجھوٹا بہتان نہیں با ندھیں گی اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی۔''

ملہ مکر مدین آپ کا قیام اور بعض اہم اعمال: نبی کریم منگائیڈ کا مد مکر مدین 19 دن کھر مرح میں 19 دن کھر مرح اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اسے' نیوعب ابی طالب'' کہا جا تا ہے۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سرانجام دیے۔ پھھ کا ذکر تو ہو چکا ہے، مثلاً: کعبہ کے آس پاس سے بتوں کی شکست و ریخت' بیت اللہ کے اندر بنی ہوئی تصویروں کا از الہ' بنو سینہ کا خذ ام کعبہ کے طور پر تقرر' بنو عبد المُطَلِب کو '' سِقایکہ' ( جاج کی خدمت ) کی تفویض وغیرہ۔ مزید رید بھی ہے کہ آپ نے سیدنا بلال ٹی ایڈو کو گھم دیا کہ کعبہ کے اوپر کی تفویض وغیرہ۔ مزید رید بھی ہے کہ آپ نے سیدنا بلال ٹی ایڈو کو گھم دیا کہ کعبہ کے اوپر کی تفویض وغیرہ۔ مزید رید بھی ہے کہ آپ نے سیدنا بلال ٹی ایڈو کو گھم دیا کہ کعبہ کے اوپر کی خدمت ) کی تفویض وغیرہ۔ مزید رید بھی ہے کہ آپ نے سیدنا بلال ٹی ایڈو کو گھم دیا کہ کعبہ کے اوپر کی مراذان کہیں۔ بعض سرکش مرتدین کا خون مباح فرمایا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت

قرن مقله جگه کانام ب\_مقله ایک شخص کانام تها، جودور جابلیت میں یہاں سکونت پذیر تھا۔



لی سیدنا اَبو اُسید خُوزَ اعی نی الدَّرَ م کی برجیوں کی تجدید کریں۔اور دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیج کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔سیدنا خالد شی الدہ نے مکہ کے قریب مقام ''نخلہ '' کے بت ''عُزِی '' کو پاش پاش کیا۔اس وقت رمضان المبارک 8ھ کے پانچ دن باقی تھے۔عُولی قریش اور بنو چنانکه کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ سیدنا عمر و بن عاص شی الدین کو بھیجا انھوں نے بنو ھُذیل کا بت ''سُواع" ریزہ ریزہ ریزہ کیا۔اس طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی شی اندہ کو بھیجا ،انھوں نے ''منات''نامی بت کوتو ڑا۔ بیسب امور رمضان المبارک 8ھ بی میں سرانجام پائے۔



## مشركين كالمسجد حرام ميس داخله ممنوع

فتح مکہ سے رسول اللہ منالی کے واپس تشریف لانے کے بعد مدینہ منورہ میں وفود
کا تا نتا بندھ گیا۔ وہ آ آ کراپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ جج کا وقت قریب آ گیالیکن
آپ مسلمانوں کو لے کر جج کے لیے نہ جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آرہے تھے۔ نیز ابھی
تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے 'جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے
رسول پر' کچھ یہودی بھی تھے۔ کفار تو دور جا ہلیت کی طرح اب بھی حرمت کے مہینوں میں
جج کے لیے مکہ مکرمہ آرہے تھے 'حالانکہ کافر پلید ہیں۔ اس لیے مناسب تھا کہ رسول اللہ
منالیم ابھی مدینہ ہی میں رہیں حتی کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
منالیم ابھی مدینہ ہی میں رہیں حتی کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آپ کو جج کی اجازت ملے اور آپ کی بجائے ابو بکر جی افیو نہیں گوگوں کو جج کے لیے ساتھ
لے جا نیں۔



آپ کے پیچیے علی بن ابی طالب ٹی افید کو بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ براءت (توبہ) کی تلاوت کریں۔اس سورۃ براءت (توبہ) کی تلاوت کریں۔اس سورۃ براءت (

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ النَّهَ الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسْجِكَ الْحَرَامَ بَعْنَ عَامِهِمُ هٰذَاءَ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْذِينَكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِمَ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ الله مِنْ فَضْلِمَ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ الله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

''اے ایمان والو! مشرک پلید ہیں۔اس سال کے بعد وہ مجدحرام کے قریب بھی نہ آئیں اور اگر شھیں ڈر ہو کہ (اس پابندی سے) تم فقیر ہوجاؤ گریت یقین رکھو کہ عنقریب اللہ تعالی شھیں اپنے فضل سے مالدار کردے گا' اگراللہ کی مرضی ہوئی۔یقیناً اللہ تعالی علم وحکمت والا ہے۔'' ®

الله تعالی نے مومنوں کو جو دین اورجسم کے لحاظ سے پاک ہیں کھم دیا کہ ان مشرکوں کو جود بنی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں اور اس کے بعدوہ بھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ چنانچے علی منی الدونے قربانی والے دن اعلان فرمایا:

اَيُّهَاالَنَّاسُ!لَايَحُجَّنَ بَعُنَالُعَامِ مُشْبِرِكٌ وَلَايَطُوْفَنَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاكُ www.KitaboSunnat.com

التوبة:٢٨.

00000000000000000000

وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ

"ا الله كا طواف نه كرے اور جس شخص كا رسول الله مَالَّيْظِمْ سے كوئى نگاشخص بيت الله كا طواف نه كرے اور جس شخص كا رسول الله مَالَّيْظِمْ سے كوئى معاہدہ ہو چكا ہے تو وہ مقررہ مدت تك برقر اررہے گا۔"

لوگوں کے لیے اس وقت سے چار ماہ کی مدت مقرر کردی گئی تا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جاسکیں۔ پھراس دن سے کسی مشرک نے جج نہیں کیا اور نہ کسی نظے مشخص نے تعبہ کا طواف کیا ، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے: ''تم کیا کررہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے تو تم بھی اسلام قبول کر لوے'' اسلام قبول کرلو۔''





فلفائے راشدین اوران کے بعد کا دور: پہلے پہل مجد حرام چھوٹی تھی۔اس کے اردگرد دیوار بھی نہ تھی بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں بیں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے لوگ ادھرادھرے آتے جاتے رہتے تھے۔اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ عمر بن خطاب بی الدون نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے اور جن لوگوں نے اپنے گھر فروخت کرنے سے انکار کیاان کے گھر گرا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخر کار انھوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر عمر بی الدون نے مسجد کے المال میں رکھ دی۔ آخر کار انھوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر عمر بی الدون نے مسجد کے ادرگرد چارد یواری تھیر کردی جو زیادہ او نچی نہ تھی۔سیدنا عمر بی الدون نے لوگوں سے فر مایا: ادرگرد چارد یواری تھیر کردی جو زیادہ او نچی نہ تھی۔سیدنا عمر بی الدینے تھے اور مکہ کرمہ یہ کہ بی باہوا تھا تم بعد میں رہنے گے ہولہذا خالی جگہ کعبہ کا صحن ہے نہ کہ تہمارا'' میں بیلے سے بنا ہوا تھا تم بعد میں رہنے گے ہولہذا خالی جگہ کعبہ کا صحن ہے نہ کہ تہمارا'' میں بیلے سے بنا ہوا تھا تم بعد میں رہنے گے ہولہذا خالی جگہ کعبہ کا صحن ہے اور مکہ مکر مہ میں بیس دن گھر ہے ہے۔

سیدنا عثمان بن عفان مخاہدہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انھوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ پچھلوگوں سے گھر خرید لیے، جنھوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردئی گرادیے۔ لوگوں نے شور وغل مجایا تو آپ نے انھیں بلا کر فرمایا:

''میری نرمی اور مخل نے تم کو جرأت ولا دی ہے ورنہ سیدنا عمر مخاہدہ نے بھی بھی پچھ کیا تھا اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا۔ میں نے تو ان کا طریقہ بی اختیار کیا ہے، جس رہتم چیخنے چلانے گئے ہو۔''

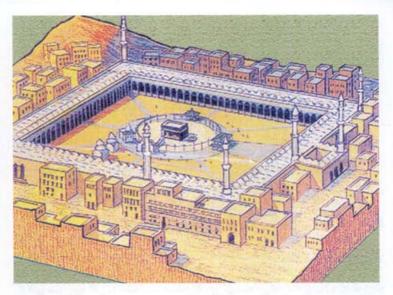

پھر آپ نے ان کو قید کرنے کا تھم دیا مگر عبداللہ بن خالد بن اُسید کی سفارش پر اخیس چھوڑ دیا۔عثان میں افرونے نے بیتو سیع 26ھ میں فر مائی۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر شاہین کی توسیع: سیدنا عبداللہ بن زبیر شاہین نے مسجد کی مشرقی جانب سے توسیع کی اور بیہ بالائی حصہ تھا جوم جد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔اس توسیع میں کتاب'' اَخبار مکہ'' کے مصنف علامہ از رقی کے جدامجد از رق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا جوعبداللہ بن زبیر شاہین نے ان سے دس ہزار دینار سے زائدر قم کے عوض خریدا تھا۔

ابوجعفر منصور کی توسیع: ہوعباس کے دوسرے خلیفہ ابوجعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدامحرم الحرام 137 ھیں ہوئی اور ذوالحجہ 140 ھیں اس کی پہلے رقبہ سے نصف 140 ھیں اس کی پہلے رقبہ سے نصف

ملاخظه بو: اخبار مکه، ازرقی، تاریخ طبری اور الکامل، ابن اثیر



## رِمشمل تھی۔ <sup>©</sup> گویااس طرح معجد کارقبہ پہلے سے ڈیڑھ گنا ہو گیا۔

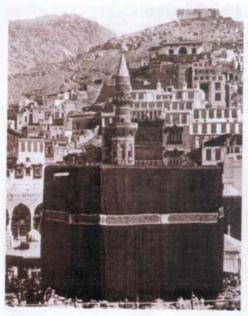

پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے
نے متحد کی بالائی، یمنی اور
مغربی جانب اپنے والد کی
توسیع ہے آگے مزید توسیع
کی۔ مہدی کی توسیع دو
مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ
مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ
ال نے والد کی توسیع ہے
آگے دو برآ مدے مزید تغییر
کیے۔

مهدى كي توسيع:

اور دوسری مرتبہ167 ھ میں۔اس توسیع کا عظم اس نے اس وقت دیا تھا جب وہ 164ھ میں اپنا دوسرا حج کرنے آیا تھا۔لیکن اس توسیع کی پھیل اس کے بیٹے موی ہادی کے دور خلافت میں ہوئی کیونکہ موت نے مہدی کوزیادہ مہلت نہدی۔

مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرج کیا۔ کیونکہ مسجد کے اندر داخل کی جانے والی ایک ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 وینار پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی ایک ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار پڑی جب کہ سنگ مرمر کے ستون شام اور بعض دیگر مما لک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے جنھیں بعدازاں چھکڑوں پر کہ مکر مہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کوان امور میں شار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا

شفاء الغرام، فاسى: ٢٦/١٤.



اخراجات ہوئے۔

دارالندوہ کی توسیع: اس کے بعد دارالندوہ میں توسیع ہوئی۔اس کے نتظم نے خلیفہ معتضد عباسی کے وزیر عبیداللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی کہ''باقی ماندہ دارالندوہ کو معجد میں شامل کیا جائے،اس سے نیک نامی حاصل ہوگی کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کا منہیں کرایا۔''

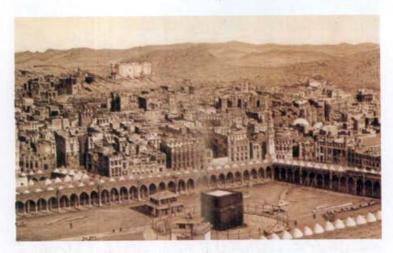

منتظم نے مکہ کرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقد می اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج جو
کہ معتضد کا آزاد کردہ غلام تھا' ہے بھی درخواست کی کہ وہ بھی دارالندوہ کے بارے
میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں ۔ انھوں نے بھی یہ تجویز لکو بھیجی ۔ جب یہ
مینوں درخواسیں معتضد کو پیش کی گئیں تو اس نے حکم دیا کہ دارالندوہ کو مسجد کی شکل دے کر
بڑی مسجد کے ساتھ ملا دیا جائے ۔ اس مقصد کے لیے اس نے بہت بڑی رقم مختص کی ۔
دارالندوہ (کی پرانی عمارت) گرا کر سارا ملبہ لکال دیا گیا، پھراصل بنیاد پر مسجد بنادی

شفاء الغرام: ۲۷/۱ ٤.



گئے۔جس میں ستون محراب اور برآ مدے بنائے گئے۔جن کی جیت لکڑی کی ڈالی گئے۔
اور اس پرسونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئے۔ پھر بڑی معجد کی دیوار میں اس کی طرف
بارہ دروازے بنائے گئے۔ان کے علاوہ اس عمارت میں تین دروازے اور رکھے گئے
جوار دگر دکی سڑکوں میں کھلتے تھے۔ مینار بھی تقمیر کیا گیا۔ جیت پر کنگروں والا جنگلہ بنادیا
گیا۔اس سارے کام میں تین سال کا عرصہ لگ گیا اور یہ تقریباً 284 ھ میں بحیل پذیر

باب ابراہیم کا اضافہ: عباسی خلیفه مُقتدِ رباللہ کے دور میں 306 صیب 'باب إبراہیم' کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ معجد کی غربی جانب تھا۔ یہ دراصل ایک کھلاصحیٰ تھا جو 'نہاب المخیاطین' اور 'نہاب بنی جُمع' کے درمیان واقع تھا۔ اسے معجد حرام میں شامل کردیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جے باب ابراہیم کہا جانے لگا۔



شفاء الغرام: ۲۰۱۱ . ۳۶.

اس عمرادسیدناابراہیم علاظ نہیں ہیں بلکہ اس دروازے کے سامنے اس نام کا ایک درزی بیشا کرتا تھا۔ ای کے نام سے بیدورواز وشہور ہوگیا۔ منافع الکرم: ۱۸۲۲.



عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تغییر وتو سیع کا کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت واصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979ھ تک جاری رہا۔

سلطان سلیم کی تغییر: مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802ھ میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی۔سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تغییر کر کے اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی حیجت ڈال دی۔ پھر کئی باراس کی مرمت بھی ہوتی رہی۔لیکن آ ہت ہ آ ہت ہاں میں کمزوری آگئی اور اس کی لوٹ پھوٹ شروع ہوگئی۔سلطان سلیم کے سامنے جب بیہ صورت حال پیش کی گئی تو اس نے اے گرا کرنی عمارت بنانے کا تھم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ وہ گنبدوں کی شکل میں تغییر کی جائے۔ بیکا م 979ھ میں شروع ہوا گر سلطان سلیم تغییر کمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہوگئے۔ پھر ان کے بیٹے شروع ہوا گر سلطان سلیم تغییر کمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہوگئے۔ پھر ان کے بیٹے سلطان مرادسوم نے اس کی جمیل کی۔تغییر نوکا بیکا م 984ھ میں مکمل ہوا۔ ®



اخبار مکه، ازرقی:ضمیمه نمبر: ۱، مطبوعه: دار الثقافة.



عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جوتو سیع ہوئی تو اس کے بعد ایک ہزار انہتر برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتناہی رہا، البت اردگرد عمارات بنتی رہیں۔ بلکہ آہت ہہ ہم سجد کی طرف سرکتی رہیں۔ سعی والی جگہ کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے اور مسجد حرام کے درمیان کئی گئی منزلہ عمارتیں تھیں۔ سعی والی جگہ کی صورت ایک تگ گئی کی ہوگئ جس کے اردگردد کا نیں تھیں۔

اب مجدحرام اپنے محدود رقبہ کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہورہی تھی، کیونکہ اب حاجیوں کی تعداداتن کم نہ رہی تھی، جتنی جانوروں اور باد بانی کشتیوں کے دور میں تھی بلکہ ذرائع آ مدورفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب جانوروں کی بجائے نئی نئی بسیں کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز وجود میں آ چکے تھے۔ باد بانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دیو بیکل بحری جہازوں کا دور آ چکا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں زائرین و جانح اور تجاخ کے لیے یہ مجد بہت تنگ بڑ گئی تھی۔ جوں جوں دن گزررہ ہے تھے، جانح اور زائرین کی تعداد میں بانتہا اضافہ ہور ہاتھا۔ مکہ مکر مہ کے رہائتی اور تجاج سجی اس تنگی کو بری طرح محسوں کرتے تھے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایک ہزار سال سے زیادہ مدت تک کسی مسلمان بادشاہ یا حالم نے اس کی توسیع میں ایک بالشت زمین کا اضافہ کرنے کی بھی فکرنہ کی۔

توسيح كا آغاز:1370 هيل مجدنبوي كي توسيع كا آغاز موا-5 محرم 1375 هيل مجد





نبوی کی توسیع کا کام پوراہونے پرسرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ سجد نبوی کی توسیع کے دوران استعال ہونے والی تمام مشینری اور جملہ آلات کو مکہ مکر منتقل کر دیا جائے تا کہ فوری طور پرمسجد حرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز ہوسکے۔

پہلی توسیع (1375 ھ-1956ء): شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن آل سعود ویلائے نے حریمٰن شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجددی۔ چنا نچدانھوں نے مسجد کی مرمت کا تھم دیا جس کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا' نئے سرے سے رنگ کیا گیا۔ دروازے اور برآ مدول کے فرش درست کیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے سعی والی گلی کا فرش لگوایا اور اس کے اوپر سائبان کی تجدید کرائی۔ جبکہ مسلمی یعنی سعی کرنے کی جگہ پرسب سے پہلے شاہ شریف حسین بن علی نے 1339 ھیں سائبان لگوایا تھا۔ مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسعلی (سعی مجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسعلی (سعی



والی جگہ) کے دونوں جانب ہے ہوئے گھر گرادیے گئے۔ اور مسعلی کی دومنزلیں بنائی تکئیں۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفاوا پس آنے کے لیے الگ الگراستے بنائے گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹا ساجنگلدلگا دیا گیا تا کہ جانے اور آنے کے راہتے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے دوراستے بنائے گئے ایک صفااور دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارات گرائی گئیں اور دومنزلہ خوبصورت برآ مدہ بنایا گیا۔ مَسعلی کے سواباتی توسیع شدہ عمارت کے بنچے تہ خانے بنائے گئے ۔ پھر مغربی اور شالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی اوران دونوں جانب بھی وہ سب کچھ بنایا گیا جوجنو بی جانب بنایا گیا تھا۔ درواز وں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ چھوٹے بڑے سب مل کر 51 درواز ہے بن گئے۔توسیع کے دوران برانے سات مینارگرا کرسات نئے مینار بنائے گئے۔اس طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 مربع میٹر ہوگیا۔ گویااس توسیع کے بعد مجدحرام کارقبہ چھ گنابڑھ گیا۔ جبداس وسيع سے يهل مجدكاكل رقبصرف27,850 مربع ميشر تفا۔

مزید بید که توسیع والی عمارت انتهائی مضبوط اورخوبصورت ہے۔ دیواروں پرسنگ مرمراور چھتوں اورڈاٹوں میں عمارتی پھر جڑا گیا ہے تا کہ محبدحرام فن تغییر کا شاہ کار بن جائے۔



شاہ فہدنے حرم کی طرف بہت توجہ دی ہے اور بڑی دریاد کی سے خرج کیا ہے۔ان کے منصوبے کے دو پہلو ہیں:

🛭 زیبائش و آرائش 🙋 مجدحرام کے رقبہ میں اضافہ

رقبہ میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب عبدالعزیز سے باب عمرہ تک دومنزلہ عمارت اور تہ خانے بنائے گئے اور معجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنادیا گیا۔ وہاں کھلے حق نقمیر کیے گئے ہیں جن میں 80,000 سے زائد افراد نماز پڑھ کئے ہیں۔ بخل سے چلنے والی سٹر ھیوں کے لیے تین مقامات بنائے گئے ہیں گویا کہ توسیع کی سابقہ دومنزلوں کے او پر تیسری منزل کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس توسیع میں ''باب الملک فہد'' کے نام سے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا ہے جس کے ساتھ الگ 14 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہ خانوں میں جانے کے لیے دوراستے بنائے گئے ہیں۔

اس توسیع کے بعداب معجد میں داخل ہونے کے لیے چار بڑے اور 54 چھوٹے دروازے ہیں۔ تہ خانوں میں داخل ہونے کے لیے چھالگ راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری منزل پر جانے کے لیے بھی کئی راستے اور بجلی کے ذریعے چلنے والی سٹر ھیاں موجود ہیں۔ معجد کے سات سابقہ میناروں میں بالکل اٹھی جیسے دواور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح میناروں کی تعداد اب نوہوگئ ہے۔

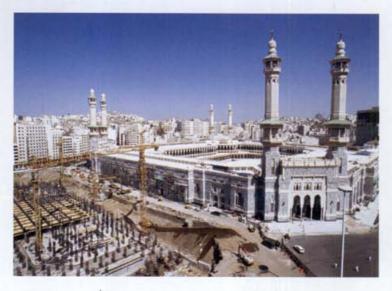

اس نے اضافے کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہے۔ بیر وقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی معبد حرام کے رقبہ سے تین گنا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے معبد حرام کا رقبہ نو گنا بڑھ گیا ہے۔اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے معبد کی شرقی جانب مسعلی ہے متصل نے میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ انھیں مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔

جبل اَبی قنیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں۔ جن کارقبہ تقریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ ان میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع صحن تیار کیے گئے ہیں جن میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تا کہ جب نمازی زیادہ ہوں خصوصاً جج کے دنوں میں ، تو لوگ یہاں بھی نماز ادا کر سکیں۔









حرم کی توسیع و تزئین یقیناً پنی جگدایک انتهائی اہم کام ہے لیکن تمام نمازیوں کوایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنااس سے کہیں بڑھ کراہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ بیہے کہایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز اداکرنے سے پہلے حرم میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کے انکہ کی الگ اپنی اپنی جائے نماز ہوتی تھی۔ امام مالک دلیٹی کے پیروکارایک جگہ نماز اداکرتے تھے تو امام



شافعی رایش کے پیروکار دوسری جگہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رایش کے معتقدین کامصلّٰی جدامقام پر تھا اور امام ابوحنیفہ رایش کے پیروکارا لگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ان میں



ے ہرمقام پرالگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔اذان تو ایک ہی ہوا کرتی جبکہ نماز الگ الگ چارمقامات پر مختلف اوقات میں اداکی جاتی تھی۔سب سے پہلے امام احمد بن صنبل کے پیروکاران نماز اداکیا کرتے تھے۔ان کے بعد امام شافعی پیٹی کے ماننے والے اور پھرامام مالک پیٹی کے بیروکار،ای طرح سب سے آخر میں امام ابوصنیفہ پیٹی کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز اداکیا کرتے تھے۔ ہرمصلے کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثانیوں نے شروع کی تھی جو کہ شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمٰن آل سعود پیٹی کی آمدتک جاری رہی۔ نشوں نے وہ تمام طریقے ختم کردیے جو مسلمانوں کی زندگی کوعیب دار بنار ہے تھے اور تمام امورکورسول اللہ منا گاؤنم اورسلف صالحین کے عبد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتد امیں نماز اداکرنے کا تکم جاری کردیا۔



# 

جبل جران یمی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جولوگوں میں'' غارحرا'' کے نام سے مشہور ہے۔اس غارمیں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔

رسول الله منظیم اس غار میں نزول وحی ہے قبل بھی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔حضرت عائشہ میں مینا فرماتی ہیں:

اور حضرت عائشہ جن الله فالك ايك دوسرى حديث ميں ہے:

"آپ غارحرابی میں تھے کہ اچا تک فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا:" پڑھو!"

آپ نے فرمایا: "میں تو پڑھا ہوائبیں ہوں۔"

(آپ فرماتے ہیں:) اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کرزور سے بھینچا تی کہ مجھے سند میکن کے کہ میں نام میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان کا کہ ان میں ان میں کا کہ میں ان میں کا کہ می

سخت تکلیف ہوئی پھراس نے مجھے چھوڑ ااور فرمایا:''پڑھو!''

میں نے چرکہا:"میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں۔"

صحیح بخاری، حدیث: ۳ مسند احمد: ۲۳۲/٦.

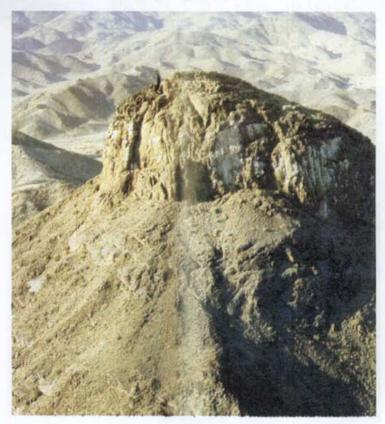

اس نے مجھے پھر پکڑ کر بھیٹیا پھر چھوڑ کر کہا: ''پڑھو!'' میں نے پھر کہا: ''میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں'' اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر بھیٹی کٹی کہاس نے پوراز ور لگا دیا، پھر چھوڑ ااور کہا: ''اب پڑھو!''<sup>©</sup>

ابو ہریرہ تی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَمْ عَمْانَ عَلَى طلحہ اور زبیر فی الله مَن الله مَن

D حوالمذكوره\_

((اِهْدَاْ فَهَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيُّ اَوْصِدْ نِيْقَ اَوْشَهِيْدُ))

((اِهْدَاْ فَهَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِیُّ اَوْصِدْ نِقَ اَوْشَهِیْدُ))

(رک جا!اس وقت جھ پرایک نبی اوراورصد این اورشہید ہی بیٹے ہیں۔' و جبل فور: یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی شیبی جانب (جنوب میں) واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم مَنْ اللّٰهِیُّمُ اور ابو بکر فِی اللّٰهِ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللّٰد تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں کیا ہے:

﴿ ثَانِیَ اثْنَانُونِ اِذْ هُمَا فِی الْغَالِ ﴾



"دومیں سے دوسرا جبکہوہ دونوں غارمیں تھے'' © بیاس وقت کی بات ہے جب مشركين نے ارادہ كيا تھا كرآب كول كردين يا قيد كردين یا جلا وطن کر دیں۔ آپ اینے دوست اورسائقی ابوبکر دینالفوزکے ماتھ چکے سے نکل گئے۔ پھر آپ دونول تین دن تک غارثور میں چھےرے تا کہ آپ کا کھوج لانے والے مایوں ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ آرام سے مدينه منوره چلے جائيں۔

صحیح مسلم ٔ حدیث: ۲ ا ۲ اور مسند احمد: ۲۱۹/۲.

۵ سورة التوبة: ٤٠



ابوبکر وی الفظ گھبرارہے تھے کہ کہیں کسی کواطلاع نہ ہوجائے اور رسول اللہ مظافیق کو مشرکیان کی طرف ہے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔نبی کریم مٹل فیٹی ان کو مطمئن کررہے تھے اور فرما رہے تھے:

((مَاطَنُكَ يَا أَبَابَكُرِ! بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِتُهُمًا؟))
"ابوبكر!ان دو شخصول كم متعلق آپ كاكيا خيال ہے، جن كساتھ تيسرا اللہ تعالى ہے؟ "
اللہ تعالى ہے؟ "

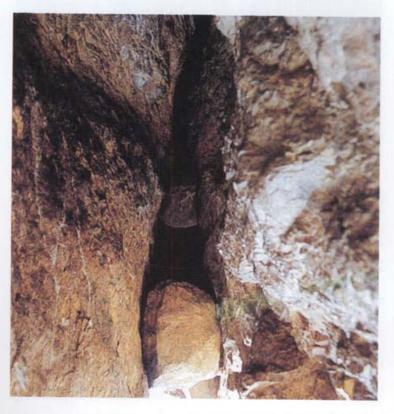

۵ صحیح بخاری، حدیث:۳۲۵۳.



انس ری الفرند سے روایت ہے کہ ابو بکر ری الفرند نے مجھے بیان فرمایا: ''جب ہم غارمیں تھے تو میں نے نبی کریم مُنالِیْنِ کے گزارش کی کہاگران میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔''

آپ مَنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل ساتھ تیسرااللَّه تعالیٰ ہے؟''®

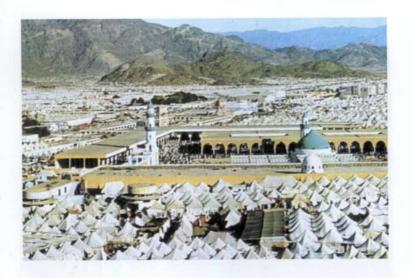

محد خف اوراس کی فضیلت: بیان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس شارین کی ایک مرفوع حدیث میں ہے:

((صَلَىٰ فِي مَسُجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيتًا)) "مجد خِف مِيں سرّ (70) انبياء مِّناظم نے نماز پڑھی ہے۔"

۵ صحیح بخاری، حدیث:٤٦٦٣٤.

محمع الزوائد: ٢٩٧/٣ - إعش الباني يتحق مناسك الحج والعمرة، (ص: ٣٩) مين حن
 كها ب-

> وہ فرمانے گئے:''وہ اس میں ضرور نماز پڑھے۔'' میں نے کہا:''آپ اس میں نماز پڑھناوا جب قرار دیتے ہیں؟'' فرمانے گئے:'دنہیں!لیکن بساط بھر کوشش کرنی جا ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ ٹی ہؤنہ فرماتے ہیں:''اگر میں مکہ کا باسی ہوتا تو ہر جمعہ اس مسجد میں ادا کرتا۔ <sup>©</sup>

البنة اس مفهوم كى روايات ضعيف بين كهاس مسجد مين ستر (70) انبياء مُنطَّطِيم مدفون بين -

احبار مکه، فاکهی: ۲۷۱/٤- محقل کتاب کا کہنا ہے کہ ابو ہریرہ ٹی فد کا بیار حسن الاساوہ۔

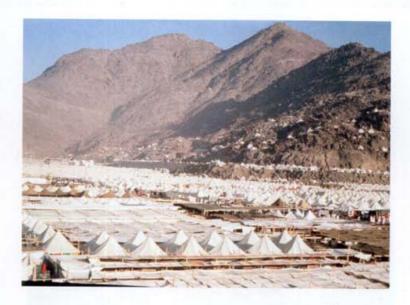

کی بیعت کی تھی۔

مِنیٰ کی ایک فضیلت میہ کہ مجد خیف پہیں واقع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں سیدنا ابرا جیم عَلاَئِلِک کوان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈ ھاعطا فر مایا تھا۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے۔

عَرُف عرف كوعرفات بهى كها جاتا ہے۔ يهال همرنا حاجيوں كے ليے فرض ہے۔ جو عرفات ميں وقوف نه كرسكاس كا ج نہيں ہوتا۔ كيونكدرسول الله مَثَاثِيَّةُ نِهُ مايا:

((اَلْحَجُّعَرَفَةُ))

"ج، وقوف عرفه كانام ہے۔"<sup>©</sup>

ایسے شخص کو جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال جج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرف کی فضیلت بہت سی احادیث میں ذکور ہے۔سیدہ عائشہ وی اللہ عادیث میں ذکور ہے۔سیدہ

حامع ترمذی، حدیث: ۸۸۹، سنن ابی داود، حدیث: ۹ ۹۹.



((مَا مِنْ يَوْمِ اكْثَرُمِنْ اَنْ يُغْتِقَ اللهُ عَزْوَجَلَ فِيهِ عَبْدًا فِنَ النَّادِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَاةَ وَإِنَّهُ لَيَكُ فَوُ ثُقَةً يُبَاهِي بِهِ هُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ ؛ مَا



"د کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اسے
افرادآگ ہے آزاد نہیں فرما تا
جتنے عرفہ کے روز آزاد کرتا ہے
اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کے
قریب ہوتا ہے پھران کی وجہ
فزر کرتا ہے اور پوچھتا
جے "ان کا کیا مقصد ہے؟"
رسول اللہ مَنَّ اللَّیْمِ اللہ مَنْ اللّٰیِمِ اللہ مَنْ اللّٰیمِ الله مَنْ اللّٰهِ الله مَنْ اللّٰهِ الله مَنْ الله مَنْ اللّٰهِ الله مَنْ اللهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ الله مَنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

أراد هؤلاءو))

کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گزاہ معاف فرما تا ہے۔'' ®

صحیح مسلم، حدیث: ۱۳٤۸، سنن نسائی، حدیث: ۳۰۰۹، سنن ابن ماجه،
 حدیث: ۳۰۱۶. ۵ موطأ امام مالك، كتاب الحج، حدیث: ۲۵، مصنف عبد الرزاق: ۳۷۸/۶ نجبار مكه، فاكهی: ۲٫۷۸%.



حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی عمر فی الله کیاس آکر کہنے لگا: "امیر الموشین! تم (مسلمان) اپنی کتاب میں ایک ایک آیت پڑھتے ہوکہ اگروہ آیت ہم پراتر تی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔"

عمر القلطة في مايا: " كونى آيت؟ "اس في كها:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْمُسْلَامَ دِيْنَا ﴾ الْإِسْلَامَ دِيْنَا ﴾

"آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اورائی فعت تم پر تمام کردی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پند کیا ہے۔" عمر فری الله نے کہا: "الله کی قتم! میں جانتا ہوں بیآ یت رسول الله تَالَيْنِ لَمْ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ کے دن کس دن کہاں اور کس وقت اتری؟ بیآ یت یوم عرفہ جعہ کے دن اتری۔"  $^{\circ}$ 

عرفہ کے دن کی ایک فضیلت می بھی ہے کہ اس دن کا روزہ آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہ ختم کردیتا ہے۔

۳۰۱۷: صحیح بخاری، حدیث: ۶۰ صحیح مسلم، حدیث: ۳۰۱۷.



(( أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكِفِّو السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْلَ لا )) " مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت ہے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما ئیں گے۔''<sup>©</sup>

مُرْوَلِقَه : مزدلفہ وہ جگہ ہے جہال عرفات سے واپسی پرحاجیوں کوجانے اور رات کھمرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیم فداور وادی مُحسِّر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مَضِيق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مز دلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔امام شافعی رایش نے اپنی کتاب"الام" میں فرمایا ہے:



''مزدلفہ عرفات کی تنگ گھاٹی سے وادی مُحَسِّس کے کنارے تک ہے۔

صحیح مسلم، حدیث: ۱۱۲، جامع ترمذی، حدیث: ۷٤۹.



جتنا بھی دائیں بائیں میدان ہے اونچایا نیچا ا کے یا پیچھے یا وادی ، یہ سب مزدلفہ ہے۔''

مزدلفہ کو "جَمْع" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اس کا ذکر "اَلْمَشُعَرُ الْحَرَام" کے نام سے کیا گیا ہے:

﴿ فَإِذَآ اَفَضْتُهُ قِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَدِ الْحَوَامِ ﴾ "جبتم عرفات سے واپس آؤ تومشر حرام کے پاس تلم کراللہ تعالی کاذکر کرو۔" "

بعض علاء کا خیال ہے کہ شعر حرام مزدافہ میں ایک مخصوص جگہ کا نام ہے نہ کہ سادام زدافہ۔ کیونکہ جابر جن ایؤہ کی ایک لجی حدیث میں ایسے الفاظ ہیں جن سے بیاستدلال ہوسکتا ہے۔ اس روایت میں بی کریم مَنا ایڈی کے مزدافہ میں آئے رات گزار نے اور شبح کی نماز پڑھنے کے ذکر کے بعد بیالفاظ ہیں:

'' پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے۔ منہ قبلہ کی طرف کیا۔

دعا کیں کیں' تکبیر وہلیل پڑھتے رہے اور کا فی دیر تک یہاں کھڑے رہے۔''
مزدافہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزار نے کی صورت میں ایک جانور فرنے کرنا ہوگا۔ اور مستحب میہ کہ آ دمی رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مان کو کی موسے شبح تک وہیں ہوئے تک وقوف کرے البتہ اس بات میں کوئی وہیں تھرے کہ کرمز دوں اور عور توں کو صبح سے پہلے بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد طلوع حرج نہیں کہ کمز ور مردوں اور عور توں کو صبح سے پہلے بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد طلوع مشمل سے پہلے ہی مغیٰ کی طرف چل پڑے۔

وردی مُحَرِد می مُحَرِد می میرد کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ مُحَسِد، مِنْ اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ میرنی میں شامل ہے ندمزدلفہ میں۔اسے

سورة البقرة:١٩٨.



وادی "مُهَلَّل " بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ج کے دوران لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تا ہے۔ کیونکہ ج کے دوران لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزرجاتے ہیں۔اس مقام پریہی عمل پندیدہ ہے کیونکہ نبی کریم مَنْ الْفَیْرُمُ کا اپناعمل بھی یہی ہے۔آپ یہاں سے تیزی کے ساتھ اس لیے گزرے تھے کہ پہشیاطین کا ٹھکا نہ ہے۔

مُحَصَّبِ: حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ منی سے واپسی پریہاں تھہرے۔ بیدوادی، مکہ میں مِنی کے راستے پر واقع ہے۔ رسول الله مَنَّالِیَّیْمَ یہاں تھہرے شے۔ ابورافع نوی الله عَلَیْمِیْمَ مِنْ الله عَلَیْمِیْمَ مِنْ الله عَلَیْمِیْمَ مِنْ اللهٔ عَلَیْمِیْمِیْمَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهٔ عَلَیْمِیْمِیْمَ نَیْ اللهٔ عَلَیْمِیْمَ مِنْ اللهٔ عَلَیْمِیْمَ مِنْ اللهٔ عَلَیْمِیْمُ مِنْ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ عَلَیْمِیْمَ مِنْ اللهٔ عَلَیْمِیْمَ مِنْ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ عَلَیْمِیْمُ مِنْ اللهٔ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ عَلَیْمُ اللهٔ عَلَیْمِیْمُ اللهٔ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ

عائشہ خی افغ فرماتی ہیں: '' نبی کریم منافیظ اس لیے یہاں تھہرے تھے کدمدینہ واپسی کے لیے یہاں تھہرے، جونہ چاہے واپسی کے لیے یہاں تھہرے، جونہ چاہے دی سیاں تھہرے، جونہ چاہے دی سیاں تھہرے۔'' ®

حضرت ابن جُرْبِ وَلِيُعْيَدِ فرمات مِين : مير بسامنے لوگ عطاء والتَّيِي سے پوچھتے تھے:"رسول اللّه مَنَّالِيُّنِيُّمُ اس رات مُحصَّب ميں سيده عائشه مُناهِ مِنَا كَا مُنظار مِين تَضْبر بے تھے؟"



اخبار مکه، علامه ازرقی ۱۲۰/۲.



مَعْرِفِعُمْ بِيام المومنين حفرت عائشہ خیار نین کی نبیت سے "مسجد عائشہ" کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ بیاس جگہ واقع ہے جہال حضرت عائشہ خیار نین عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ یہ ججۃ الوداع کی بات ہے۔ حضرت جابر جی الدی کی ایک لمی حدیث میں اس کا تذکرہ یوں ہے:

'' حضرت عائشہ شی ایشا کو (دخول مکہ کے وقت) حیض آنے لگا۔اس لیے انہوں نے جج کے دوسرے ارکان تو ادا کر لیے مگر وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر کئیں۔ جب وہ حیض سے پاک ہوئیں تو انہوں نے جج کا طواف کرلیا۔ پھر وہ آپ مُلِی ہے کہنے لگیں: یارسول اللہ! آپ سب لوگ تو جج وعرہ دو عبادتیں مکمل کر کے واپس جا رہے ہیں۔ کیا میں صرف جج کر کے چلی جاؤں؟ آپ مُلُی ہے ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن شی الله کو کھم دیا کہ انہیں تنبی مقام پر لے جائیں۔ چنانچہ وہاں سے انہوں نے احرام باندھ کو عمرہ کیا۔ بیرماہ ذو الحجہ میں جج کے بعد ہوا۔'' ®

یہ سجد بیت اللہ ہے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ (جے بھرت روڈ بھی کہا جاتا ہے) پر واقع ہے۔اوراپنے مکتا اسلامی طرز تعمیر اورانتہائی خوبصورت عمارت کی وجہ ہے مکہ مکر مہ کے تاریخی مقامات میں شار ہوتی ہے۔ ©

۱۷۸۵ صحیح بخاری، حدیث:۱۷۸۵.

الدليل الارشادى للحاج، ص: ٢٤، مطبوعه وزارة الشئون الاسلاميه والاوقاف
 ١٤١٥) ، اخبار مكه، ازرقي: ٢٠٨/٢.



مَسْجِدِ جِعِرَ انَهُ : هرانه، طائف اور مكه مرمه كورميان ايك كوي كانام تها-بيمكه مرمه سے زيادہ قريب ہے- جب نبي كريم مَثَّافِيْمُ نِهُ كُنين سے والسي پر بنو بَوَ ازن سے طنے والا مال غنيمت تقسيم فرمايا تھا تو آپ يہال مفہرے تصاور رات كوفت يہاں سے إحرام بانده كرعمرہ ادافر مايا تھا-اس مقام پرايك معجد بنائي كئى جومعجد جرانه كنام سے مشہور ہے۔

حضرت ابن جریج فرماتے ہیں: '' مجھے حضرت زیاد بن محمد بن طارق نے بتایا کہ میں نے حضرت زیاد بن محمد بن طارق نے بتایا کہ میں نے حضرت مجاہد کے ساتھ جعرانہ سے عمرہ کا احرام با ندھا اور فرمایا: '' یہاں سے نبی کریم سُکالیکی نے احرام با ندھا اور فرمایا: '' یہاں سے نبی کریم سُکالیکی نے احرام با ندھا تھا۔'' ©

علامہ تقی الدین فاس نے لکھا ہے: '' نبی کریم مَا اللہ اللہ وادی جعرانہ کے آخری کنارے پر واقع مجداقصلی سے احرام باندھا۔ اس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی۔ آپ

معجم البلدان: ١٢ ١٣٦.

شفاء الغرام: ١١٤٤٥.



نے 18 ذوالقعدہ بدھ کی رات احرام باندھا تھا۔ آپ 5 ذوالقعدہ جمعرات کی رات جرانہ پہنچے تھے۔ وہاں آپ 13 دن گھبرے۔''<sup>®</sup>



مکہ مکرمہ ہے عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے جعرانہ افضل مقام ہے کیونکہ نبی کریم منگانی نے بہاں سے احرام باندھاتھا۔ بیامام مالک شافعی ابن صنبل اور بہت سے علاء برطیخ کا فذہب ہے۔

مُسْجِدِ جِنَّ: یہ مسجد حَجُون کے کنارے میں ہے اور بیعین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ الله مَنْ الله عَلَیْ الله عَدالله بن مسعود و الله عَلَیْ کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم مَنْ اللهٔ کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملاتھا کہ آپ جنوں کو قرآن مجید سائیں۔آپ نے اپنے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود وی الله کولیا اور چل پڑے فنی کہ آپ حجون میں شِعب الی دُب کے پاس پہنچ۔

حضرت عبدالله بن مسعود شئفهٔ اس واقعه کا تذکره کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " جناب رسول الله مثالی فی عشاء کی نماز پڑھی پھر باہر نکلے اور میرا ہاتھ پکڑ

٠ شفاء الغرام: ٢١١٤.



کرچل پڑے ٹنی کہ بطحائے مکہ میں پہنچ کر مجھے بٹھا دیا۔ پھرایک خط تھینچ کر مجھ نے مایا: "اس خط سے قطعاً باہر نہ نکلنا۔ تیرے یاس کچھلوگ آئیں گے تو ان ہے کوئی بات نہ کرنا وہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر جناب رسول اللہ مَنَا يَنْتِهُمْ جِلِهِ كَيْحَتِّي كه ميري نظرول سے اوجھل ہو گئے۔ میں اس حالت میں تھا کہ اچا تک کچھ اوگ آئے جوشکل وصورت میں ہندوستان کے جاٹوں کی طرح تھے بالکل انہی جیسے بال اور انہی جیسےجسم ۔ ندان کے ستر نظر آتے تھے اور نہجم کا چمڑا۔ وہ خط تک تو آتے تھے لیکن آ گے نہیں بڑھتے تھے۔ پھروہ جناب رسول الله مَا يَنْفِرُم كى طرف حلي جات \_ جبرات كالحجيلا يهر مواتو آپ سالی از میں خط کے اندر ہی بیٹا تھا۔ فرمانے لكے: "انہوں نے آج سارى رات مجھے جگائے ركھا۔" پھرآ ب خط میں داخل ہو گئے اور میری ران پرسرر کھ کرلیٹ گئے۔ جناب رسول الله مَثَالِيَّةُ جب سوت تصوّ و بلك بلك خرائ بجرا كرت تحه " كا انہوں نے کمبی حدیث ذکر کی۔ <sup>©</sup>



۱۲۸۶۱ مسند احمد: ۳۹۹۱۱ جامع ترمذی، حدیث: ۲۸۲۱.



ج اسلام کا ایک رکن اور بنیادی فریضہ ہے۔ قرآن وسنت اور اجماع اس کی فرضیت پرشاہد ہیں۔ یہ ہرصاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کا منکر کا فرہے۔ جج کی فرضیت کے ولائل بہت ہیں۔ ہم ان میں سے چندایک کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِلَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾

''الله تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ جوشخص بیت الله تک پہنچ سکے وہ جج کرے اور جوا نکار کرے گا وہ یا در کھے کہ الله تعالیٰ سارے جہانوں سے بناز ہے۔''<sup>©</sup>

﴿ وَ اَتِنتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِللهِ ﴾ " حَوْمَره الله تعالى كي ليكمل كرو-" "

فرضیت جج پراحادیث سے دلائل:عبدالله بن عمر فی النه کی حدیث ہے که رسول الله منا الله

﴿ ( بُنِيَ الْإِسْكَاهُ عَلَى حَمْسِ : شَهَا دَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا زَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّاوَةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ))

سورة آل عمران:۹۷.

۵ سورة البقرة: ۱۹٦.



"اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں: ۞ الله تعالیٰ کی تو حیداوررسول الله مَثَالِیُّغِمَّا کی رسالت کی گواہی دینا ﴿ نماز قائم کرنا ﴿ زَكُوةَ ادا كرنا ﴿ جُ كُرنا ﴿ رمضان المبارك كروز ركھنا" \* •

جو شخص جج کی طاقت رکھتا ہے جبکہ اس نے ابھی تک جج نہیں کیا' اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلداز جلد حج کرے کیونکہ نبی کریم مَثَّاثِیْنِ نے فرمایا:

((تَعَجَّانُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِى الْفَرِنْضَةَ فَإِنَّ آحَدَكُمُ لَا يَدُرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ)

'' فریضهٔ مج کی ادائیگی میں جلدی کرو شمصیں کیاعلم کون می رکاوٹ پیش آجائے۔''®

جج کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت ی احادیث وارد ہیں۔ہم ان سب کوتو ذکر نہیں کر سکتے البتدان میں سے چندا یک کا ذکر کرتے ہیں۔رسول الله مَثَالِثَا عَمْ نَصْحَ فَر مایا:

((إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْجَجَ يَهْدِهُ مَا كَانَ قَنْلَهُ ))

"بلاشبداسلام پہلے کے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔ ہجرت بھی پہلے کے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔ "® گناہ ختم کردیت ہے اور جج بھی پہلے کے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔"® نبی اکرم مَنْ الْنَیْزِ نے فرمایا:

((مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبُيْتَ فَلَمْ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَ تُهُ أُمَّهُ))
" بوضى سيت الله كاح كرے اور دوران حج كوئى شہوانى بات يا گناه نه

صحیح بخاری، حدیث: ۸٬ صحیح مسلم، حدیث: ۱۲.

<sup>@</sup> مسند احمد: 1/217.

③ صحیح مسلم، حدیث: ۱۲۱.



کرے توایے ہوکرلوٹے گاجیے اس کی ماں نے اسے جناتھا۔''<sup>©</sup> نیز فرمایا:

(( اَلْجَعُ الْمُبُرُوْدُكُسُ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ))
"نيك و پاك ( گناموں سے فَحَ كركيے جانے والے ) فَح كا بدلہ جنت كے سوا كي نہيں ۔" "

جب کوئی مسلمان جج یا عمرے کے سفر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی وصیت تحریر کرے۔اس کے لیے ریجھی ضروری ہے کہ وہ معروف شرطوں کے ساتھ تو بہ کرے اور وہ شرطیس ریہ ہیں:

گناہ ہےرک جانا ﴿ گزشته گناہوں پرنادم ہونا ﴿ دوبارہ گناہ نہ
 کرنے کا پخته ارادہ کرنا ﴿ لوگوں کے حقوق ان کووالیس کرنا۔

حاجی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جج اور عمرہ کے لیے حلال مال استعال کرے۔ سی کو کرے ۔ سفر میں نیک لوگوں کا ساتھی ہے ۔ ارکان جج کا پوراعلم حاصل کرے۔ کسی کو تکلیف دینے کا خیال بھی ذہن میں نہ لائے۔ شہوانی باتوں 'گناہ' نافر مانی اور جھگڑے سے پر ہیز کرے۔ عورت جج کو جانا جا ہے تو ضروری ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔

ا صحیح بخاری، حدیث:۱۸۱۹ ، ۱۸۲۰ محیح مسلم، حدیث: ۱۳۵۰.

۵ صحیح بخاری، حدیث:۱۷۷۳، صحیح مسلم، حدیث: ۹ ۱۳٤۹.



میقات دوقتم کے ہیں: **①** زمانی **②** مکانی

میقات زمانی: کیم شوال سے شروع ہوکر دس ذوالحجہ کی رات کے آخری حصہ تک باقی رہتا ہے۔
میقات مکانی پانچ ہیں:

- دیندوالوں کے لیے: دُوالْحُلَیْفَه
- شام والوں کے لیے: جُحفَه (آج کل اس کے قریب رَابِع نامی مقام سے احرام باندھاجاتا ہے۔)
  - ﴿ نجدوالوں كے ليے: قَرْنُ الْمَنَاذِل (بيمقام آج كل السَّيل كہلاتا ہے۔)
    - کمن والول کے لیے: یَلَمُلَم
    - عراق والول كے ليے: ذات عرف

#### واجبات احرام:

- ميقات عادام باندهنا-
- مردول کے لیے سلے ہوئے کیڑوں سے اجتناب کرنا۔

جوان میں ہے کوئی واجب چھوڑ دے گا تواسے جانور ذیح کرنا پڑے گا۔

### احرام کی سنتیں:

- عُسل كرنااورخوشبولگانا۔
- ایک تهبنداوراویروالی چادرمیس احرام با ندهنا۔





- € احرام سے پہلےناخن کاٹ لینا۔
- احرام کی ابتدا "لَبَیْک" ہے کرنااور پھر بار بار" لَبَیْک" کہتے رہنا۔
  - 6 نماز کے بعداحرام باندھنا۔

نے کا آج نابالغ پر ج فرض نہیں، لیکن اگر وہ ج کرے تو اسے اور اس کے والدین کو تو اب ملے گا البتہ بالغ ہونے کے بعد اسے پھر ج کرنا ہوگا۔ اگر بچہ بچھ دار ہوتو اپ مر پرست کی ہدایات کے تحت خود ج کی نیت کرے اور ج کے جو کام وہ خود کرسکتا ہے، کرے اور جو کام نہیں کرسکتا، مثلاً: جمروں کو کنگریاں مارنا وغیرہ، تو ایسے کام اس کا سر پرست اس کی طرف سے کرے۔ اور اگر وہ اس قدر سجھ دار نہیں ہے تو اس کا سر پرست اس کی طرف سے کرے۔ اور اگر وہ اس قدر سجھ دار نہیں ہے تو اس کا سر پرست اس کی طرف سے نیت کرے اور تمام مقامات ج پراسے ساتھ لے جائے۔ مر پرست خود کرے۔ اگر بچہ طواف وسعی سے عاجز ہوتو بچے کو اٹھا کر طواف وسعی کی سے عاجز ہوتو نچے کو اٹھا کر طواف وسعی کی جائے۔ افضل میہ کہ اپنا ور بچی کی طرف سے مشتر کہ طواف وسعی نہ کرے۔ بلکہ اپنا طواف اور سعی کرے۔ بلکہ اپنا طواف اور سعی کرے۔ بلکہ اپنا کے احرام میں۔



#### احرام محمنوعات تین قتم کے ہیں:

● وہ چیزیں جومردوعورت دونوں کے لیے ممنوع ہیں، وہ یہ ہیں:
 ※ بال کا ٹنایا اتارنا ※ ناخن کا ٹنا ※ احرام کے بعد خوشبولگانا ※ جماع اور جماع کے اسباب اپنانا، مثلاً: نکاح منعقد کرنا' شہوت کے ساتھ دیکھنا' بوسہ لیناوغیرہ ※ دستانے پہننا ※ شکار کرنا۔

وه چزی جو صرف مردول پر حرام بین:

\* سلے ہوئے کیڑے پہننا \* سرڈھانینا

€ جو صرف عورتوں کر حرام ہے اور وہ ایک ہی چیز ہے: نقاب پہننا۔ لیکن عورتوں
 کے لیے اجنبی مردوں سے بردہ کرناضروری ہے۔

اگرکوئی شخص ان ممنوعات میں ہے کوئی کام بلاعذر کرے تواسے فدید دینا ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ اورا گرکوئی شخص گناہ گار ہوگا۔ اورا گرکوئی شخص کسی عذر کی بنا پران میں سے کوئی کام کر بیٹے، مثلاً: ناوا قفیت اور جہالت سے یا بھول کرکر لے یااس سے زبر دستی کر وایا جائے، تواس پر کوئی گناہ ہوگا نہ فدید۔ فدید کرکے یا سے زبر دستی کر وایا جائے، تواس پر کوئی گناہ ہوگا نہ فدید۔ فدید کرکے یا مقدار: درج ذبل کام کرنے کی صورت میں فدید میں یا تو بکری ذرج کرے یا چھمکینوں کو کھانا کھلائے یا تین روزے رکھے۔ ان میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرسکتا ہے تر تیب ضروری نہیں۔ وہ ممنوع کام یہ بین:



شہوت سے ہاتھ یامنہ یاجسم کا کوئی حصدلگانا ﴿ سلے ہوئے کیڑے پہننا
 بال یا ناخن کا ٹنا ﴿ مردول کے لیے سرڈھانینا ﴿ عورت کا نقاب ڈالنا
 خوشبولگانا ﴿ دستانے پہننا۔

اگر واجبات جج میں ہے کوئی واجب چھوڑ دے، مثلاً: \* جمرات کوکٹری مارنا \* مزدلفہ میں رات گزارنا \* میقات سے مزدلفہ میں رات گزارنا \* طواف وداع کرنا \* میقات سے احرام باندھنا وغیرہ ، تو جانور ذرج کرنا لازم ہوگا۔ اگر جانور نہ ہوسکے تو دس دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ تین روزے جج کے دوران میں اور سات روزے گھر واپس آ کر۔اگر کوئی شخص جج کے دوران میں تین روزے نہر کھ سکے تو گھر آ کرسات روزوں کے ساتھ بیتین روزے بھی رکھلے۔

شکار کرنے گی سزا اگر مُحرم کسی جانور کا شکار کرے اور اس جانور جیسا گھریلو جانور موجود ہوتو اسے تین چیزوں میں ہے کوئی ایک کرنا ہوگی یا تو اس شکار جیسا گھریلو جانور ذرج کر کے اس کا تمام گوشت مکہ مکر مد کے فقراء میں تقسیم کردے یا اس گھریلو جانور کی قیمت سے غلہ خرید کر ہرمکین کو نصف صاع کے حساب سے تقسیم کردے یا ہرمکین کے کھانے (یعنی نصف صاع) کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ اگر شکار جیسا کوئی گھریلو جانور موجود نہ ہوتو اسے دو چیزوں میں اختیار ہوگا یا تو اس شکار کی قیمت سے غلہ خرید کر مساکین میں اس طرح تقسیم کردے کہ ہرمکین کو نصف صاع مل جائے یا ہرمکین کے کھانے (یعنی نصف صاع غلہ) کے بدلے ایک روزہ رکھے۔

تَمَثَّعُ اورقِرَان كرنے والے پرقربانی: جج تَمَثُّعُ یا قِرَان كرنے والے کے لیے ( كم از كم) الك جانور كا قربانی كرنا واجب ہے۔ اگر اسے جانور ندل سكے تو دس روزے ركھے۔ تين روزے جے دوران میں اور سات روزے گھر واپس آ كر۔



مُصَرِ كافدید الركوئی محرم (حاجی) رائے میں روک لیا جائے اور وہ بیت اللہ تک نہ پہنچ سکے تو جانور ذرج کر کے احرام کھول دے۔ اگر جانور میسر نہ ہوتو وہ اس طرح دس روز ب رکھے جس طرح ''تمتع'' اور'' قران'' والار کھتا ہے۔ جماع اور اسباب جماع کا فدید : جو شخص تحلل اول یعنی کنکریاں مارنے سے پہلے جماع کر بیٹھے تو اس پر اونٹ ذرج کرنا واجب ہوگا۔ اونٹ نہ ہوتو دس روز بے رکھے، تین جج کے دوران اور سات گھروا پس آگر۔







## <u>ع کارکان</u>: صحیح مسلک کے مطابق عج کے ارکان چار ہیں:

• احرام: اس سے مراد ج میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے۔ جو مخص بینیت نہ کرے اس کا ج نہیں ہوتا۔ کیونکہ جنابِ رسول الله مَنْ اللَّامِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَّا نَوى))

"اعمال كامدارنيت پر ہے۔ ہر شخص كواس كى نيت كے مطابق بدله ملے گا۔"

عرفات میں وتوف: نی کریم مثل فیزا نے فرمایا:

((اَلْحَجُ عَرَفَةُ)) "فَج عرفات مِن عَلْمِرنَ كانام بـ"

الله تعالى فرمايا: الله تعالى فرمايا:

﴿ وَلْيَطَّوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴾

"جاج كوچاہيك كه وه اس قديم گھر كاطواف كريں\_"®

حضرت صفیہ نئی الدُنفا کے بارے میں حضرت عائشہ نئی الدُنفا کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

صفاومروه كي عي: رسول الله مَثَاثِيمُ في فرمايا:

((إِسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ))

- ا، صحیح بخاری ٔ حدیث: ۱، صحیح مسلم ٔ حدیث: ۱۹۰۷.
- جامع ترمذی، حدیث: ۸۸۹، سنن ابی داود، حدیث: ۹٤٩.
   سورة الحج: ۲۹.
  - ۱۲۱۱ محیح بخاری، حدیث:۱۷۵۷، صحیح مسلم، حدیث:۱۲۱۱.



''سعی کرو۔اللہ تعالیٰ نے سعی کرناتم پرفرض قرار دیا ہے۔''<sup>©</sup> نیز حضرت عائشہ ٹھا ہؤنا کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔<sup>©</sup>

#### مج کے واجبات:

ميقات = احرام باندهنا : جب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ أَعْمَ فَيْ مُواقيت مقرر فرمائ تصوتو فرما يا تها:

((هُنَّ لَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنُ أَزَادَ الْحَجَّ وَالْعُمُّرَةَ )) '' يدميقات ان (مَدُكوره) لوگول كے ليے ہيں اور ان لوگول كے ليے بھی جو دوسرے علاقول سے يہال آئيں۔اور جج وعمره كااراده ركھتے ہوں۔''<sup>®</sup>

عرفات میں غروب شمس تک تشہرنا: نبی کریم مَثَلَّتْ کُیْم مِثَلِیْم کُیٹی کے بیمان غروب تک تھہرے تھے۔ <sup>®</sup>
 لیکن سے پابندی اس شخص کے لیے ہے جودن کے وقت عرفات میں جائے۔

نیز آپ نے کمزورلوگوں (عورتوں 'بچوں اور بوڑھوں) کوآ دھی رات کے بعدمنیٰ جانے کی اجازت دی تھی۔ ® اس سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں رات گزار نا ضروری

المسند احمد: ١١/٦، مستدرك حاكم: ٧٠/٤.

صحیح بخاری ٔ حدیث: ۱۷۰۹ اور حدیث: ۹۶۵، صحیح مسلم ٔ حدیث: ۱۲۷۷.

ا۱۱۸۱ محیح بخاری ٔ حدیث: ۱۱۸۱ محیح مسلم ٔ حدیث: ۱۱۸۱.

صحیح مسلم، حدیث:۱۲۱۸.

<sup>©</sup> صحيح مسلم، حديث:١٢٩٧، سنن ابن ماجه، حديث:٣٠٢٣ ـ يوافاظ ابن ماجه عين

<sup>@</sup> صحیح بخاری، حدیث:۱۹۷۸، صحیح مسلم، حدیث:۱۲۹۳.



ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مشحر حرام کے پاس ذکر کرنے کا تھم دیا ہے۔

ایام تشریق کی را تیں منی میں گزارنا: نبی کریم منافیقی نے بیراتیں منی میں گزاری مخیس اور آپ نے حضرت عباس وی اور آپ نے منصب سِقا بیری وجہ سے بیراتیں مکہ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ "ای طرح آپ نے اونٹوں کے چرواہوں کوان کی مجبوری کی وجہ سے منی سے باہر رہنے کی اجازت دی تھی۔ "

جمرات کو باتر تیب گنگریاں مارنا: قربانی والے دن (10 ذوالحجہ کو) صرف جمرہ عُقبہ کو کنگریاں مارنا اور ایام تشریق میں (11 °12 °13 ذوالحجہ کو) تتینوں جمروں کو کنگریاں مارنا۔ کیونکہ نبی کریم مُنالِیم اُلم نے پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کوری کی تھی اور ایام تشریق میں تینوں جمروں کو۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 تینوں جمروں کو۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَاذْكُرُوااللّٰهَ فِي آيَّا مِر مَعْ مُلُولاتٍ طَفَيَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَدُنِ فَلاَ إِثْمَهُ عَلَيْهِ لِلِيمِنِ التَّقَى ﴾ عَلَيْهِ وَلِيمِنِ التَّقَى ﴾ "ان چند دنوں میں اللہ تعالی کو یاد کرو۔ پھر جو خض دودن (11 '12 ذوالحجہ) کھم کر چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں اور جو خض تیسرے دن (13 ذوالحجہ کو) بھی وہاں رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بشر طیکہ وہ متقی ہو۔ "

عضرت جابر میں اور کی مدیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ ®

اسورة اليقرة: ۱۹۸.

۵ صحیح بخاری، حدیث: ۱۷٤، صحیح مسلم، حدیث: ۱۳۱۰.

۵ سنن ابی داود، حدیث:۱۹۷٥.

اسورة البقرة:٣٠٣.

⑤ صحیح مسلم، حدیث:۱۲۱۸.



سرکے بال منڈ وانایا کو انا: نبی کریم مَنافیا فی نیس کے بال منڈ وانایا کو انا:
 د' حاجی سرکے بال کو اکر حلال ہوجائے' ' <sup>®</sup>
 سرکا منڈ وانا افضل ہے کیونکہ آپ نے سرمنڈ وانے والوں کے لیے تین دفعہ دعا کی تھی اور بال کو انے والوں کے لیے تین دفعہ دعا کی تھی

الله میں الله میں

نیز حضرت ابن عباس شارین کا فرمان ہے: ''لوگوں کو حکم ہے کہ وہ اپنا آخری وقت بیت اللّٰہ کے پاس گزاریں (یعنی طواف وداع کریں) البتہ چیف کی حالت بیں عورت کو (طواف وداع نہ کرنے کی) رخصت ہے۔ \*

جو شخص کوئی رکن چھوڑ دے اس کا تو جج ہی اس کے بغیر درست نہیں۔البتہ جو شخص کوئی واجب چھوڑ دے تواس کی کی ایک جانور ذرج کرنے سے پوری ہوسکتی ہے۔اور جو شخص کوئی سنت چھوڑ دے اس پر کوئی فدیہ نہیں۔® واجب چھوڑ نے سے جانور ذرج کرنے کے وجوب کی دلیل حضرت ابن عباس شارین کا یہ فتو کی ہے کہ جو شخص واجبات حج میں سے چھ بھول جائے یا چھوڑ بیٹھے تو اسے ایک جانور ذرج کرنا چاہے۔®



المحيح مسلم، حديث:١٢٢٧.

۵ صحیح بخاری، حدیث:۱۷۲۷، صحیح مسلم، حدیث:۱۳۰۲.

③ صحیح مسلم، حدیث:۱۳۲۷.

صحیح بخاری ٔ حدیث: ۱۷۵۵ ٔ صحیح مسلم ٔ حدیث: ۱۳۲۸.

منار السبيل، ص: ٢٣١ \_ مطبوعه: المكتب الاسلامى.

۵ موطأ امام مالك: ۱۹/۱، ارواء الغليل: ۲۹۹/٤.





#### عمرہ کے ارکان تین ہیں:

- احرام: اس مرادعمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے:
  ( إِنَّمَا الْاَعَهُمَالُ بِالنِّنَيَّاتِ ))
  "اعمال کا اعتبار نیت سے ہے۔"

اور سعی کے بارے میں آپ مَثَالِیْکُمُ کا فرمان ہے: ''سعی کرو،اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کی ہے۔''®

### عمره کےواجبات دوہیں:

- عل (حدودِ حرم کے باہر) سے احرام باندھنا: کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ ٹی الدینا
   کومقام تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا۔ <sup>®</sup> مواقیت کے بارے میں حضرت ابن عباس ٹی الدین کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے۔ <sup>®</sup>
  - ال صحیح بخاری ٔ حدیث: ۱ ٔ صحیح مسلم ٔ حدیث: ۱۹۰۷.
  - ۵ صحیح بخاری، حدیث: ۱۹۱، صحیح مسلم، حدیث:۱۲۲۷.
    - ۵ مسند احمد:۲۲/٦، مستدرك حاكم: ۷۰/٤.
  - صحیح بخاری، حدیث:۱۷۸۳، صحیح مسلم، حدیث:۱۲۱۱.
  - المحیح بخاری، حدیث: ۲۵۱، صحیح مسلم، حدیث: ۱۱۸۱.



المندواناياكوانا: في كريم مَنْ النَّيْمُ كَافْر مان ب:

"(ج یاعمره کرنے والے کو) چاہیے کہ بال کٹوائے اوراحرام کھول دے۔"
جو شخص عمره کا کوئی رکن چھوڑ دے، اس کا عمره اس رکن کی ادائیگی کے بغیر درست نہ
ہوگا۔البتہ جو شخص کوئی واجب چھوڑ دے، اسے کمی پوری کرنے کے لیے جانور ذرج کرنا
ہوگا۔اور جو شخص مجامت سے پہلے دوراانِ عمرہ جماع کر بیٹھے اسے فدیہ میں ایک
اوٹنی یاایک گائے یاایک بکری ذرج کرنا ہوگی جبکہ افضل اوٹنی ذرج کرنا ہی ہے۔اوراس کا

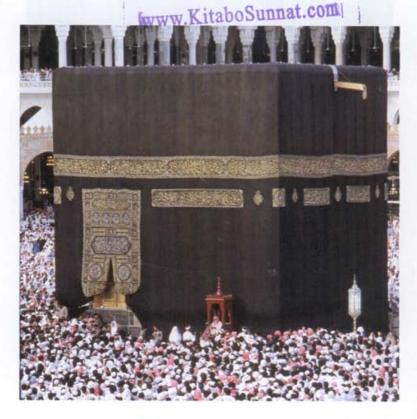

صحیح بخاری، حدیث: ۱۹۹۱، صحیح مسلم، حدیث: ۱۲۲۷.



عمرہ درست ہوگا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس بی الین کا فتو کی اس مفہوم میں موجود ہے۔ © اور جوقت عمرہ کے طواف سے پہلے جماع کرےاس کاعمرہ متفقہ طور پر فاسد ہوجائے گا۔ اور اگر طواف کے بعد صفا ومروہ کی سعی سے قبل جماع کر لے تو اس صورت میں بھی عمرہ فاسد ہوجائے گا۔ جمہور کا یہی موقف ہے۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں وہ شخص اپنے فاسد ہوجائے گا۔ جمہور کا یہی موقف ہے۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں وہ شخص اپنے فاسد عمرے کو جاری رکھے گا، جانور ذرج کرے گا اور قضا بھی دے گا۔ ©

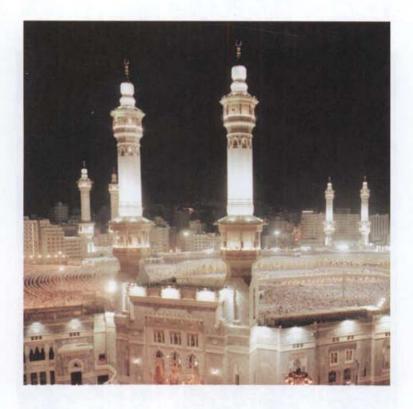

اسنن کبرای، بیهقی:۱۷۲/۰

اضواء البيان: ٣٨٩/٥، الاستذكار، ابن عبد البر: ٢٩٠/١٢.



جب حاجی مسجد حرام میں پہنچ تو اس کے لیے مسنون ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور بید عایڑ ھے:

((بِسْجِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِ إِللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الْقَالِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اللهُ مَّ افْتَحُ لِيْ اَبُوابَ رَحْمَتِكَ))

''اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں۔  $^{\odot}$  رسول اللہ مَا لَیْمُ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔  $^{\odot}$  میں اللہ عظیم کے معزز چہرے اور ہمیشہ کی بادشاہت کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کے شرسے بیخے کے لیے۔  $^{\odot}$  اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔''  $^{\odot}$ 

پھر جب کعبہ کے پاس پہنچے تو طواف شروع کرنے سے پہلے لَبَیْک کہنا بند
کردے۔ بشرطیکہ اِحرام جج تمتع اور عمرے کا ہو۔ پھر ججراسود کی طرف جائے ،اس کی
طرف منہ کرے اور دایاں ہاتھ لگائے اور بوسہ دے۔ اگر بوسہ دینا مشکل ہوتو صرف ہاتھ
لگالے اور ہاتھ کو چوم لے۔ ہاتھ نہ لگا سکے تو کوئی اور چیز ،مثلاً جچٹری 'لگائے اور اسے
چوم لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو اس کی طرف ہاتھ یا کسی اور چیز سے اشارہ کرے اور
ہاتھ یا اس چیز کونہ چوے۔ ہاتھ لگاتے وقت اللہ اکبر بھی کہے۔ پھر سات چکر لگائے۔

۵ جامع ترمذی، حدیث: ۲۱۶.

سنن ابن ماجه، حدیث: ۷۷۱.

<sup>)</sup> صحيح مسلم، حديث:٧١٣.

۵ سنن ابی داود، حدیث: ۲۹ .



2 یہلے تین چکروں میں رمل $^{\odot}$  کرے۔لیکن بیرمل صرف طواف قدوم میں کیا جائے گا۔ باقی جارچکروں میں آ رام سے چلے۔ ہر چکر جراسود سے شروع کرے اور جراسود پرختم کرے۔متحب ہے کہ طواف قدوم میں شروع سے آخرتک اِضْطِباع ® کرے۔کی اورطواف میں اضطباع نہیں کیا جائے گا۔اگر چکروں کی تعداد میں شک پڑجائے تو یقینی چکروں کوشار کرے اور شک والے کی جگہ اور کرے،مثلاً: شک ہوکہ یانچ چکر لگائے ہیں یا چھ؟ تو یا پچ سمجھے۔طواف کے بعد دورکعت پڑھے مگر نماز کے دوران این دونول كند هے و هانب لے كيونكه اضطباع صرف طواف ميں ہے۔طواف كے وقت برقتم كى نجاست سے یاک اور با وضو ہونا جاہے۔ حاجی کو جاہیے کہ دوران طواف کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے اور دعائیں کرتا رہے۔ طواف اور سعی کے دوران کوئی مخصوص ذکروار دنہیں بعض لوگوں نے ہر ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں بنار تھی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں طواف کرنے والا جب بھی رکن یمانی کے پاس جائے تو دایاں باتھ لگائے اور بسم اللهِ الله اكتبو كے ركن يمانى كوبوسدد ين كى ضرورت نبيى -اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتو رہنے دے اور طواف جاری رکھے۔اشارہ وغیرہ نہ کرے اور

رَمَل ،طواف كردران چهوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے تيز تيز چلنے كو كہتے ہيں۔

اضطباع بہے کددایاں کندھانگا کرکے کپڑے کے دونوں کنارے بائیں کندھے پرڈال لے۔



اس كيرابرآ كراكله أكبر بهي ندكه

رکن یمانی اور جراسود کے درمیان بیدعا پڑھنامستحب ہے:

﴿ رَبَّنَ ٓ التِنَا فِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ "اے ہارے رب! ہمیں دنیا میں بھی خیرعطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔"®

جب بھی جراسود کے برابر جائے اسے چھوٹے اور بوسہ دے مشکل ہوتو اشارہ کرے اور اللّٰهُ اکْبَر کے۔اگر طواف جاہ زمزم کے اوپر سے ہوجائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مکمل مجد طواف کی جگہ ہے۔اگر مجد کے برآ مدوں میں طواف کرے تو بہ بھی درست ہے لین جتنا کعبہ سے قریب طواف کرے اتناہی افضل ہے۔طواف سے فارغ ہوکر مقام ابرا بیم کی آڑ میں دور کعتیں پڑھے۔اگر وہاں مشکل ہوتو مجد میں کی بھی جگہ دور کعتیں پڑھ سکتا ہے۔مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قُلُ یَآ اَیُّهَا الْکَافِرُ وُن اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قُلُ یَآ اَیُّهَا اللّٰکَافِرُ وُن اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قُلُ یَآ اَیُّهَا اللّٰکَافِرُ وُن اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قُلُ مَاکہ سول اللّٰہُ اَحَد پڑھے۔مستحب کہ اس کے بعد زمزم کے پاس جاکر آ ب زمزم ہے بلکہ سر پر بھی ڈالے کیونکہ رسول اللّٰہ مَاکہ نے ایسے کیا تھا۔ پھر جا ہے ،اگر ممکن ہوتو ہاتھ لگا کے اور بوسہ دے ، اگر ممکن ہوتو ہاتھ لگا کے اور بوسہ دے ، اگر ممکن ہوتو ہاتھ لگا کے اور بوسہ جائے اور اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑا ہوجائے۔اگر آ سانی سے ہو سکے تو چڑھنا فاضل ہے۔اور بیآ یت پڑھے:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَايِدِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا لَم وَ مَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا لِأَوَانَ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴾ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوّفَ بِهِمَا لَم وَ مَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا لِأَوَانَ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴾

مسند احمد: ۱۱/۳، محیح ابن خزیمه، حدیث: ۲۷۲۱، سنن ابی داود ، حدیث: ۱۸۹۲.



"صفااورمروه الله تعالى كى نشانيول ميں سے بيں۔اس لئے بيت الله كا في وعمره كرنے والے پران كا طواف كر لينے ميں بھى كوئى گناه نييں اپنى خوشى سے بھلائى كرنے والوں كا الله قدر دان ہے اور انہيں خوب جانے والا ہے۔" 
مستحب ہے كہ قبله كى طرف منه كر كے الله تعالى كى حمد و شاو تكبير بيان كرے اور كہے:

(( لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحْلَى لَا لَا شَوْمِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الدَّهُ لَهُ يُحْمِيْ وَعُلَى عُلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں'
اس کے لیے بادشاہت ہے اور ہر شم کی تعریف بھی اس کے لیے ہے وہ زندگی
اور موت کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک اللہ کے سواکوئی
معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پوراکیا اور اپنے بندے (محمد مَثَالِیْنِمُ) کی مدد کی
اور اکیلے نے سب لشکروں کوشکت دی۔' ®

پھردونوں ہاتھ اٹھا کردعا کرے۔ یہذکر اور دعا تین دفعہ کرے۔ پھراتر کرمُز وَہ کی طرف چلے ٹی کہ پہلے ہزنشان تک پہنچ تو قدرے تیز چلنا شروع کردے یہاں تک کہ دوسرے ہزنشان تک پہنچ ہو آ ہتہ چلنے گے، البتہ عورت کہیں بھی تیز نہیں چلے گی۔ البتہ عورت کہیں بھی تیز نہیں چلے گی۔ پھر مروہ پر چڑھے اور اس کے پاس ٹھہرے۔ اگر آسانی سے ہوسکے تو چڑھنا افضل ہے۔ پھر مروہ پر بھی وہی کچھ کرے اور کہے جوصفا پر کیا اور کہا تھا۔ پھر اترے اور صفا کی طرف چلے۔ سبزنشانوں کے درمیان تیز چلے اور باقی جگہوں پر آ ہتہ۔ صفاسے مروہ تک جانا ایک چکرے اور مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر ہے اس طرح سات چکر پورے تک جانا ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر ہے اس طرح سات چکر پورے

اسورة البقرة: ١٥٨.

صحیح مسلم، حدیث: ۱۲۱۸، سنن ابی داود ٔ حدیث: ۱۹۰۰.



کرے جمکیل مروہ پر ہوگی۔ سعی کے دوران مستحب ہے کہ کثرت سے ذکر اور دعا کرے اور دعا کرے اور ہوتم کی نجاست سے پاک اور باوضو ہو۔ البتۃ اگر بلاوضو سعی کرے تو گزارا ہوجائے گا۔ اس طرح اگر طواف کرنے کے بعد عورت کوچیش یا نفاس شروع ہوجائے تو وہ اس حالت میں سعی کر علق ہے کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرطنہیں بلکہ مستحب ہے۔

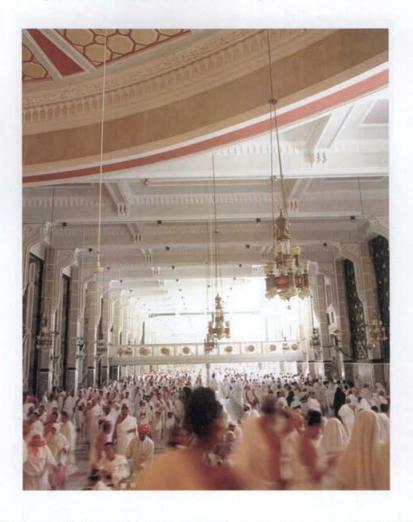



جب سعی کلمل کر لے تو سرمنڈ وا دے یا بال کوا دے۔ مرد کے لیے منڈ وانا افضل ہے۔ اگر وہ بہی اچھی بات ہے۔ اگر وہ جے ۔ اگر وہ جے دنوں سے قریب مکہ مکر مدآیا ہوتو اس کے لیے منڈ وانے کی بجائے بال کوانا ہی افضل ہے تا کہ جج کے موقع پر منڈ واسکے۔ البتہ بال کواتے وقت سارے سر سے بال کوائے، نہ کہ کچھ حصول سے۔ جیسے کہ سارا سرمونڈ اجا تا ہے نہ کہ کچھ حصو

جب کوئی محرم اتنا کچھ کرلے تو اس کا عمرہ مکمل ہوگیا اب اس کے لیے ہروہ کام حلال ہے جواحرام کی وجہ ہے ممنوع تھا۔ البتۃ اگروہ اپنے ساتھ راستے سے یا گھرسے قربانی کا جانور لے کر آیا ہوتو پھروہ تجامت نہیں کروائے گا بلکہ اس کا احرام برقر اررہے گا جنی کہوہ جج سے فارغ ہوکر قربانی ذبح کرے۔

اگر کسی شخص نے صرف مج کا احرام باندھا ہویا جے وعمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا ہو تو وہ اسے عمرہ میں تبدیل کرسکتا ہے۔ پھروہ اسی طرح کرے جس طرح تمتع کرنے والا کرتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم سُکُلٹیُؤُم نے اپنے صحابہ ڈی اٹیٹے کو یہی حکم دیا تھا اور فرمایا تھا:

(( كُوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدُّيُ لَأَحْلَلْتُ ))

''اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرہ کرکے احرام کھول دیتا۔''<sup>©</sup>

اگر عمرے کا احرام باندھنے کے بعد عورت کوجیش یا نفاس شروع ہوجائے تو وہ پاک ہونے تک عمرہ نہیں کر علتی۔ جب پاک ہوتو پھر طواف اور سعی کرے اور اپنے سرکے چند بال کٹوا دے۔ اس کا عمرہ کممل ہوجائے گا اور اگروہ یوم تَرَ وِیَہ (8 ذوالحجہ) تک پاک نہ

ال صحیح بخاری ٔ حدیث:۱۵۵۸.



ہوتو وہ ای طرح جہاں ہے، وہیں سے جج کا احرام باندھ لے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مٹی کو چلی جائے۔ اس کا میرج قران بن جائے گا اور جو پچھ عام حاجی کریں وہ بھی کرتی رہے، مثلاً: عرفہ میں وقوف کرے۔ جمرات کو کئی رہے، مثلاً: عرفہ میں رتنیں گزارے قربانی کرے۔ بال کٹوائے۔ پھر جب پاک ہوجائے تو

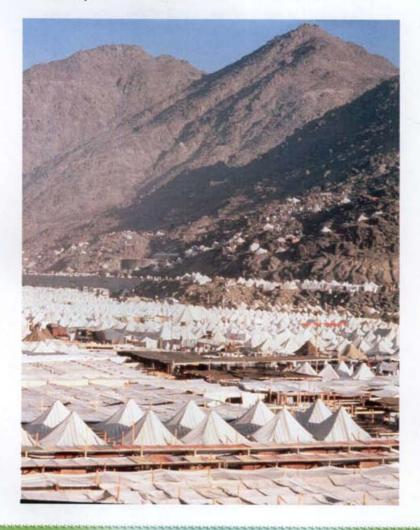



طواف اورسعی کرے۔اس کے لیے ایک طواف اورا یک سعی اس کے حج وعمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ کیونکہ حضرت عاکشہ خیاہ ڈیا لیے کافی ہوگی۔ کیونکہ حضرت عاکشہ خیاہ ڈیا باندھنے کے بعد حیض آنے لگا تو نبی کریم مَلَّالِیْمُ نے ان سے فرمایا تھا:

(( إِنْعَلِىٰ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَانُ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبُيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ ))

"جيباحاجى كرين تو بهى كرتى ره، البته حض ختم مونے تك بيت الله كاطواف نيكرنا۔" "
نيكرنا۔" "

جب جیض ونفاس والی عورت قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنگریاں ماریکے اور تھم شرعی
کے مطابق اپنے بال کو ایکے تو اس کے لیے بھی ہروہ چیز طلال ہوجائے گی جواحرام کی وجہ
سے اس کے لیے ممنوع تھی البتہ خاونداس کے لیے حرام رہے گا جب تک وہ اپنا جج مکمل نہ
کرلے۔ جب پاک ہونے کے بعدوہ طواف وسعی کرلے گی تو اس کا خاوند بھی اس کے
لیے حلال ہوجائے گا۔



صحیح بخاری، حدیث: ۱۲۰، صحیح مسلم، حدیث: ۱۲۱۱.



جہور کے نزد یک سعی ، ج کارکن ہے جس کے بغیر ج مکمل نہیں ہوتا۔ سعی کی شرطیں

يرين:

- 0 نیت۔
- **ہ** صحیح طواف کے بعد ہو۔
- ابتدا صفات ہو اور انتہا مروہ یہ۔
  - **ہ** چکر پورے سات ہوں \_
- **9** سعی ای جگه میں ہوجوسعی کے لیے مشہور ہے۔

سعى كىستىن بەبىن:

- سعی طواف ہے متصل ہونی چاہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہوتو تا خیر بھی ہوسکتی ہے۔
  - صفااورمروه پرچشهنااوروبال ذکراوردعاکرنا۔
- دوسبزنشانوں کے درمیان اپنی طاقت کے مطابق تیز چلنا اور باقی جگہ میں طبعی رفتار
   چلنا۔ البتہ یہ تیز چلنا مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہیں۔



8 ذوالحجہ (جے یوم ترویہ کہاجاتا ہے) کو ان لوگوں کے لیے جوج کی نیت کے مکہ مرمہ آئے ہوئے ہوں استحب ہے کہ وہ اپنی گھروں یا قیام گاہوں سے احرام باندھ کرمٹی کی طرف چلیں۔احرام باندھتے وہ اپنی گھروں یا قیام گاہوں سے احرام باندھتے وقت عنسل کرنا اورخوشبولگا نامستحب ہے۔ بہتر بیہ کہزوال سے پہلے ورنہ زوال کے بعدوہ مِنی کوچلیں۔راستے میں اورمٹی میں کثر سے لیندگ کہتے رہیں اورمِٹی میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں اوا کریں۔ان میں سے جونماز چار رکعت والی ہے اس میں قصر کریں یعنی دوگانہ پڑھیں۔ یہ تھم مکہ والوں کے لیے بھی ای طرح ہے جس طرح دورسے آئے والے حاجیوں کے لیے ہے۔

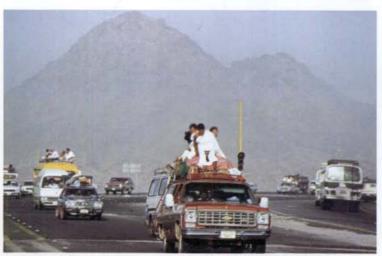



ا گلے دن یعنی 9 ذوالحجہ (جے یوم عرفہ کہا جاتا ہے) کوسورج طلوع ہونے کے بعد حاجی لوگ مٹنی سے عرفات کوروانہ ہوں ۔ مسنون میہ ہے کہ وہ زوال تک وادی نَمِرہ میں رہیں، اگر بسہولت ہوسکے۔ پھروہ ظہروعصر کی نمازیں دوگانہ اور اکٹھی ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھیں۔

امام کے لیے مسنون ہے کہ وہ نماز وں سے پہلے خطبہ بھی دے۔ جس میں حاجیوں کو جج کے مسائل بتلائے۔ اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرے اور کتاب وسنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تصیحت کرے۔ نماز وں کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام عرفہ میں وقوف کریں۔ وادئ عُرُنہ کے سوا سارے عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جاسکتا ہے۔ مستحب بیہ ہے کہ وقوف کے وقت منہ کعبہ اور جبل رحمت دونوں کی طرف ہو۔ اگر بیک وقت دونوں کی طرف منہ کرناممکن نہ ہوتو صرف قبلہ کی طرف منہ کرلے۔ اس مقام میں حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر وعا اور اظہار بجز میں خوب کوشش کرے اور مسنون ہے کہ یہ دعا کشرت سے بڑھے:

((لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَا لَا شَرِيْكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ الْأَلْفُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ اللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كَاللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الل

''الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔اس کے لیے بادشاہی ہے اور حمر بھی اس کے لائق ہے' وہ زندگی اور موت کا مالک ہے



اوروہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔' <sup>©</sup>

ہہت کی اور منقول دعا کیں بھی ہیں جواذ کار کی کتابوں سے ال سکتی ہیں۔

<del>عرفہ میں وقوف کا مطلب</del>: وقوف عرفات کا مطلب ہیہ کہ حاجی خالصتاً وقوف کی نیت

سے عرفات میں گھہرے آگر چہا یک سیکنڈ کے لیے ہو خواہ وہ کھڑا ہویا بیٹھایالیٹا ہوا ورخواہ

اسے علم ہو کہ بیعرفات ہے یاعلم نہ ہو۔البتہ بیدوقوف 9 ذوالحجہ کے سورج کے زوال سے

لے کر 10 ذوالحجہ کی رات ضبح طلوع ہونے تک کسی بھی وقت ہوسکتا ہے۔

وقوف عرفہ کا تھم اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بیدوقوف آج کارکن ہے اس کے بغیر آج

نہیں ہوگا۔ جس حاجی سے عرفات کا وقوف رہ جائے ،اس کا جج عمرہ میں بدل جائے گا اوراسے آج کے باقی کام کرنے' مثلاً: مزدلفہ جانے اور رات گزارنے' منی جانے' کنگریاں مارنے

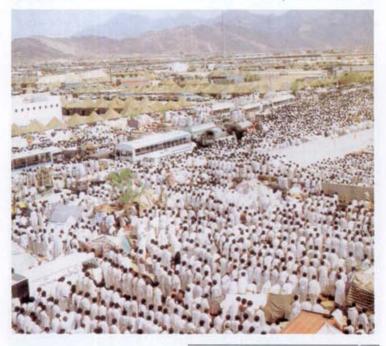

۳۵۸۵: حدیث: ۳۵۸۵.



وغیرہ کی ضرورت نہیں بلکہ وہ طواف اور سعی کر کے حجامت بنوالے اور احرام کھول دے۔ البتہ اسے اس حج کی قضا دینا پڑے گی خواہ اس کا یہ حج نفل ہی ہو۔ نیز اسے ایک جانو ربھی ذرج کرنا ہوگا خواہ بکری ہی ہو۔ اگر جانو رمیسر نہ ہو سکے تو پھر دس روزے رکھنا ہوں گئتین حج کے دنوں میں اور سات واپس گھر آ کر تفصیل پیچھے گز رچکی ہے۔ وقوف عرفہ کی چند شرطیں ہیں جن میں سے پچھ کا تعلق جگہ ، بعض کا وقت اور بعض کا تعلق جگہ ، بعض کا وقت اور بعض کا تعلق جگہ ، بعض کا

1 - جگہ: جگہ کے سلسلہ میں علاء کا اجماع ہے کہ عرفات تمام کا تمام وقوف کی جگہ ہے۔ اب عرفات کی حد بندی نشانات اور کتبوں کے ذریعے واضح کر دی گئی ہے۔اس حد بندی کے اندر جس جگہ بھی وقوف کیا جائے 'صحیح ہوگا۔اور وادی عُرنہ چونکہ عرفات کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس میں وقوف درست نہیں۔

2۔ وقت: البتہ وقت وقوف کے متعلق صحیح بات سے ہے کہ سے یوم عرفہ (9 ذوالحجہ) کو زوال سے شروع ہوکر 10 ذوالحجہ کی رات طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ مگر جو شخص دن کے وقت وقوف کرے گا' اسے غروب مثم تک یہیں رکنا ہوگا لیکن جورات کو وقوف کے لیے آئے تو اسے صرف ایک لیحد کا وقوف بھی کفایت کرجائے گا کیونکہ اس کے متعلق نجھ ایسی کے کا فرمان ہے:

دی جے عرفہ (میں وقوف کرنا) ہے جس نے مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے وقوف کرلیا، اس نے جج یالیا۔ " ق



D سنن نسائى، حديث: ١٩ أَلْملَخُصُ الْفَقْهِي، وْاكْرُصالْحُالْوْزان: ١٩٠٤، ٣٠٤،



جب عرفہ کے دن کا سورج غروب ہوجائے تو حاجی الوگ سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ کی طرف چل پڑیں۔ راستے میں کثرت کے ساتھ لبیک کہتے رہیں۔ کھلی جگہ میں تیز چلیں جیسے نبی کریم منگا لیکٹے نے کیا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چلنا جائز نہیں۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو وہاں مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دور کعات اکٹھی ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھیں' خواہ وہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز کے وقت کے اندراندر ہیں بہنچ جائیں' یاعشاء کے وقت میں۔

بعض لوگ مزدلفہ بینچتے ہی نماز پڑھنے سے پہلے کنگریاں اکٹھی کرنے لگ جاتے ہیں۔اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم مُنگا ہی آئے تو اپنے لیے کنگریاں اٹھانے کا حکم مشعرِ حرام سے واپسی کے بعد دیا تھا۔ حاجی لوگ بدرات مزدلفہ ہی میں گزاریں البتہ کمزور عورتیں اور بیچے وغیرہ رات کے آخری جھے میں بھی مِنٹی جاسکتے ہیں۔ دوسرے حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہوہ رات و ہیں ٹھر میں ٹی کہ صبح کی نماز و ہیں پڑھیں اور پھر مشعر حرام کے قریب قبلدرخ ہوکر کھڑے ہول کثر سے سے ذکراور دعا کریں ٹی کہ خوب روشنی پھیل جائے پھر مشعر حرام کے قریب بھی ہوں جاس جگہ بھی وقوف ہوجائے درست خوب روشنی پھیل جائے پھر مشعر حرام کے قریب ہی ہوں یا اس پر چڑھیں، کیونکہ نبی کریم منگا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مشعر حرام کے قریب ہی ہوں یا اس پر چڑھیں، کیونکہ نبی کریم منگا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مشعر حرام کے قریب ہی ہوں یا اس پر چڑھیں، کیونکہ نبی

(( وَقَفْتُ هُهُنَا وَالْمُزْدَلِقَةُ كُلُّهَا مَوْقِعَ -))



''میں نے مثعر ترام پر وقوف کیا ہے لیکن سارے کا سارا مز دلفہ وقوف کی جگہ ہے۔''<sup>©</sup>

جب خوب روشن ہوجائے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے مِنیٰ کو چل پڑیں۔ راستے میں کثرت سے لبیک کہیں۔ جب وادی مُحَسِّر میں پنچیں تومستحب ہے کہ کچھ تیز ہوکراس سے جلدی نکل جائیں۔

کیامزدلفہ میں رات گزارنے کا تھم کسی سے ساقط ہوسکتا ہے؟: ہاں! بعض لوگوں سے بیہ تھم ساقط ہوسکتا ہے۔ ہاں ابعض لوگوں سے بیہ جماز لیٹ ہوگیا وغیرہ اس بنا پروہ فخر طلوع ہونے سے پچھ دیر پہلے عرفات میں پہنچا تو ظاہر ہے بیٹخص مزدلفہ میں قیام نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کسی شخص کواس رات کوئی بیاری لائق ہوگی وہ علاج کے لیے گیا گر رات میں واپس نہ آسکا۔ اس قتم کے معذور لوگ مزدلفہ میں رات گزارنے کے تکم سے مشتنی ہیں۔

مزدلفہ پیں رات گزار نے کا تھم. مزدلفہ بیں تھہرنا واجب ہے۔جونہ تھہرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور ذیح کرے تا کہ یہ کی پوری ہوسکے ۔بعض اہل علم کا خیال ہے کہ مزدلفہ بیں تھر ہن تھہرنا جج کارکن ہے اس کے بغیر جج نہیں ہوتا ۔لیکن سیح بات بیہ ہے کہ بیدواجب ہے۔لہذا جو شخص کسی عذر کی وجہ سے مزدلفہ بیں رات نہ گزار سکے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اس کا جج سیح ہوگا۔اور جو شخص بلاعذر رات نہ رہے اسے جانور ذیح کرنا ہوگا۔

مسلم حدیث: ۱۲۱۸، صحیح ابن خزیمه، حدیث: ۲۸۵۷.



جب خوب روشی پھیل جائے تو حاجی لوگ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی منی کوچل پڑیں۔اور چلتے ہوئے لیٹیک کثرت سے کہیں۔ جب وادی مُحتر میں پہنچیں تو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ میں پہنچیں تو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ میں کرلیک کہنا بند کردیں۔ پھروہاں پہنچتے ہی مسلسل سات کنگریاں اس کو ماریں۔ ہرکنگری سے گئے وقت ہاتھ اٹھا کیں اور اَللَّهُ اَکْبَر کہیں۔

متحب بیہ ہے کہ دادی کی نظیمی جانب سے رمی کریں۔ یعنی کعبہ بائیں جانب ہواور منی دائیں جانب، کیونکہ نبی کریم مُٹاٹیٹی نے ایسے ہی کیا تھا۔ اگر دوسری اطراف سے رمی کرلیں پھر بھی درست ہے بشر طبکہ کنگری رمی کی جگہ میں گرے۔ کنگری چنے کے دانے سے تھوڑی تی بڑی ہو۔ پھر رمی کے بعد قربانی کا جانور ذرج کرے پھر سر منڈادے یابال کٹوادے۔ لیکن منڈ وانا افضل ہے۔





تحلّل اوّل: جمره عقبه کی رمی اور حجامت کے بعد محرم کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہوجاتی ہیں جواحرام کی بنا پر اس کے لیے حرام ہوئی تھیں، البتہ عورت حلال نہیں۔اس کو تحلّل اوّل کہتے ہیں۔

طواف افاضہ جحلّل اوّل کے بعد جوطواف کیا جاتا ہے اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت کہاجا تا ہے اور میرج کارکن ہے۔اس کے بغیر ج مکمل نہیں ہوتا۔

تہتے کرنے والے کے لیے سعی طواف افاضہ اور مقام ابراہیم کے پاس دور کعت پڑھنے کے بعد اگر جاجی جج کی کے بعد اگر جاجی جج تعلیم کے بعد اگر جاجی جج تعلیم کے بعد اگر جاجی ہے تعلیم کے بعد اگر جاجی ہے تعلیم کی شار ہوگی۔



وہ گھریلو جانور جے جی یا عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکے کرتا ہے، اُسے ''ھُدُی'' کہا جاتا ہے خواہ وہ اونٹ ہو یا گائے یا بکری۔ اگر حاجی تج متع یا جی قران کرر ہا ہواوروہ مجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہوتو اسے جانور ذرج کرنا ضروری ہے خواہ بکری ہو یا اونٹ اور گائے کا ساتواں حصہ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال مال سے حاصل کیا گیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا

اگر جج تمتع یا ج قران کرنے والا حاجی قربانی ذیج نه کرسکتا ہوتواس کے لیے ضروری ہے کہ تین روزے دوران ج کے کہ تین روزے دوران ج کر دوران ج کے تین روزوں میں اسے اختیار ہے جا ہے یوم نحر (10 ذوالحجہ) سے پہلے رکھے یا ایام تشریق (11 دوالحجہ) میں رکھ لے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے: تشریق (12 11 دوالحجہ) میں رکھ لے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَمَنْ تَكَتَّعُ بِالْعُمُرُوّةِ إِلَى الْحَجْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُيُ فَمَنْ لَّهُ يَجِدُ فَمَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنَ لَهُمْ يَكُنْ أَهُدُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُ عِلَهُ عَشَرَةً يَكِنْ فَمَنْ لَهُ عَشَرَةً لَا يَجِدُ فَصِيَا مُر ثَلْقَةِ آيَّا مِ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُهُ لِا تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً النَّهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ كَامِلَةٌ طَافِر وَنَ كرے جو "جو فض جے سے پہلے عمره كرنے كا فائده اٹھائے تو وہ جانور وَنَ كرے جو اسے ميسر ہو۔ جے جانور نه ملے وہ جے دوران تين روزے ركھ اور گھروائيں آ كرسات روزے ركھے۔ يوكمل دى ہوگئے۔ يوكم الشخص گھروائيں آ كرسات روزے ركھے۔ يوكمل دى ہوگئے۔ يوكم الشخص



کے لیے ہے جس کے اہل وعیال متحد حرام کے قریب ندر ہتے ہوں۔''<sup>©</sup>
صحیح بخاری میں عائشہ نئی ﷺ فاور ابن عمر نئی پیٹنا سے منقول ہے: ''ایام تشریق کے روزے رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں، البتہ جسے قربانی کا جانور نہ ملے وہ ان دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے۔''<sup>©</sup>

یداگر چددو صحابہ نواز کا فرمان ہے مگر حکماً مرفوع روایت کی طرح ہی ہے۔
افضل یہی ہے کہ ایساحا جی یہ تین روزے یوم عرفہ سے پہلے رکھ لے۔ تا کہ عرفہ کے
دن اس کاروزہ نہ ہو کیونکہ نبی کریم منگائی آغرفہ کے دن روزے کے بغیر وقوف کیا تھا۔
اس طرح آپ نے عرفات میں عرفہ کے دن کے روزے سے منع بھی فرمایا ہے۔ یہ تین
روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور نانج کے ساتھ بھی۔ اس طرح بقیہ سات
روزے بھی مسلسل اور نانج کے ساتھ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں اور افضل میہ کہ
ریسات روزے اپنے گھر آگر رکھے جا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾

"اورسات روزے جب گھرواپس آؤ۔" ®

قربانی کے جانور کی شرطیں: قربانی کے جانور کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں:

- وہ گھریلوحلال جانور ہو۔افضلیت کے لحاظ سے ان کی ترتیب بیہے: اونٹ گائے
   اور بھیٹر بکری وغیرہ ۔اونٹ اور گائے سات بکریوں کے قائم مقام ہیں۔
- قربانی کاجانور می سلامت ہواوران عیوب مے محفوظ ہوجن کی موجودگی میں قربانی معتبر نہیں ۔ لہذااییا مریض جانور جس کی بیاری صاف نظر آرہی ہویااییا کا ناجانور 
   معتبر نہیں ۔ لہذااییا مریض جانور جس کی بیاری صاف نظر آرہی ہویااییا کا ناجانور
   معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا مریض جانور جس کی بیاری صاف نظر آرہی ہویا ایسا کا ناجانور
   معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا مریض کی ایسا کی معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا کی معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا کا ناجانور 
   معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا کی معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا کا ناجانور 
   معتبر نہیں ۔ لہذا ایسا کی معتبر نہیں ۔ لہذا کے ایسا کی معتبر نہیں ۔ لہذا کی معتبر نہیں ۔ لہدا کے کہدا کی کے کہدا کی کہدا کی کے کہدا کی کہدا کی کہدا کی کے کہدا کی کہدا کی کہدا کی کہدا کی کے کہدا کی کہد

اسورة البقرة: ١٩٦.

② صحیح بخاری، حدیث:۱۹۹۸،۱۹۹۷

③ سورة البقرة: ١٩٦.



جس کا کاناین واضح ہویا ایسالنگڑا جس کالنگڑا پن صاف نظر آر ہا ہو ٔ قربانی میں کفایت نہیں کرےگا۔

• مشہور قول یہ ہے کہ قربانی کے جانور، اونٹ پانچ سال میں گائے دوسال میں کرااور بھیڑسواسال یااس کے قریب کی مدت میں "مُسِنَّه" (دودانتا) ہوجاتے ہیں اور یہی ان کی شرط ہے البتہ بھیڑکی قتم میں بیرعایت ہے کہ وہ ایک سال کی بھی قابل قبول ہوگی۔ <sup>®</sup>



فتح البارى: ٧١١، كتاب المحموع: ٣٦٥/٨.



قربانی کے دن فج کے کاموں کی سیر تیب افضل ہے:

- سب سے پہلے جمرہ عقبہ کوئنگریاں ماری جائیں۔
  - 🛭 پھر قربانی کی جائے۔
  - پھر(سرکے)بال منڈوائے یا کٹوائے جائیں۔
    - پھربیت اللہ کا طواف کیا جائے۔
- © اگر حاجی متمتع ہوتو وہ طواف کے بعد سعی بھی کرئے اس طرح صرف جج کرنے والا اور قران کرنے والا بھی سعی کرے اگراس نے طواف قد وم کے ساتھ سعی نہ کی ہو۔

  اس ترتیب کی پابندی افضل ہے' لیکن اگر بید کام آگے پیچھے بھی ہو جا ئیں تو گزارا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم مَنا ہی ہی ہے دخصت ثابت ہے تی کہ اگر طواف سے جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم منا ہی ہی کہ یہ کے دوایت ہے کہ نبی کریم منا ہی ہی خیر ہے کیونکہ بیر تھے دوایت ہے کہ نبی کریم منا ہی ہی اسے خص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے طواف سے پہلے سعی کرلی تھی ، آپ نے فرمایا:

﴿ إِنْعَلُ وَلَاحَرَجَ ﴾ "چلو!ابطواف كرلو،كوئى حرج نهيں\_"®

ال موضوع پرشخ ابن بازراتشیک کتاب الحج و العمرة اورفقد کی دو کتابول بدایة المحتهداور الفقه علی المذاهب الاربعة می تفصیلی بحث موجود ہے۔



ہم چیچے بتا چے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی اور بال منڈوانے یا کوانے کے بعد حاجی کے لیے ورتوں کے سواہر چیز حلال ہوجاتی ہے۔اس کو حکل اوّل یا''تحلّل اصخ' کہاجا تا ہے۔لیکن جب وہ ان کا موں (یعنی رمی اور جامت) کے بعد طواف إفاضہ اور صفا ومروہ کے درمیان سعی بھی کرلے تو اس کے لیے عورت سمیت ہر وہ چیز حلال ہوجائے گی جواحرام کی وجہ ہے حرام تھی۔اسے حکل ٹانی یا''تحلّل اکبر' کہاجا تا ہے۔ حلال ہونے کے بعد حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ آب زمزم ہے اور پیٹ بحرکر چیا ، پھراپنے لیے نفع بخش دعا کیس کرے۔ امام بیھی نے صحیح سند کے ساتھ و ذکر کیا ہے ، پھراپنے لیے نفع بخش دعا کیس کرے۔ امام بیھی نے صحیح سند کے ساتھ و ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک روایتی جب زمزم کا پانی چین کھنے تو قبلدرخ ہوکر کہتے: یا اللہ! تیرے نبی مبارک روایتی جب نمزم کا پانی جس کسی مقصد کے لیے پیاجائے 'پورا ہوجا تا تیرے 'تو میں اے روز قیامت کی پیاس سے بیخے کے لیے پیاجائے 'پورا ہوں۔ ©

شخ ابن بازیاشیکی کتاب"الحج والعمرة، ص:۷۶.

شعب الايمان، بيهقى، حديث: ٢٨ ٤١ ، ازالة الدهش والوله عن المتحير في صحة
 حديث: "ماء زمزم لما شرب له" محمد بن ادريس القادري: ٢٦ ٢.



طواف إفاضہ اور سعی کی ادائیگی کے بعد جاتی مٹی کو واپس آ جائے اور وہاں
تین دن رات کھہرے اور ہرروز متنوں جمروں کو کنگریاں سورج ڈھلنے کے بعد مارے۔
رمی میں تر تیب ضروری ہے یعنی پہلے جمرہ اولی کو کنگریاں مارے جو مسجد خیف کے
قریب ہے، پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو۔ایام تشریق میں سے پہلے دو دن (11 '12 
ذوالحجہ کو ) رمی کر ناواجب ہے۔اسی طرح ان دو دنوں کی را تیں بھی مٹی میں گزار ناواجب ہے۔ان دو دنوں کی را تیں بھی مٹی میں گزار ناواجب ہے۔ان دو دنوں کی را تیں بھی مٹی میں گزار ناواجب رات بھی تینوں جمروں کو کنگریاں مارے تو یہ افضل ہے اور رات بھی تھیرا رہے اور تیسرے دن بھی متنوں جمروں کو کنگریاں مارے تو یہ افضل ہے اور اسے نیادہ ثواب ملے گا۔

ری کا وقت : جمر ہ عقبہ کی رمی 10 ذوالحجہ کوسورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتی ہاور غروب تک جاری رہتی ہے۔ لیکن ایام تشریق (11 '12 '13 ذوالحجہ) میں رمی کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کرسورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ بعض علماء نے جن میں علامہ شیخ ابن باز دیا تھیے بھی شامل ہیں، رات کے وقت رمی کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ جو شخص خودری نہ کرسکتا ہووہ کی دوسرے کوری کے لیے کہہ سکتا ہے بشر طیکہ وہ دوسرا شخص اسی سال جج کررہا ہو۔ نیز پہلے وہ اپنی طرف سے رمی کرے پھراس کی طرف سے ،جس نے اس کوری کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔ جس نے اس کوری کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔ جموں کی رمی کرشے فیران کی طرف میں دوسرا کی رمی کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔



- ہرجمرہ کے لیے الگ الگ سات کنگریاں ہوں۔
- الآوں کنگریوں کوالگ الگ پھینکا جائے، اگراس نے سب کی سب اکٹھی پھینک دیں یادویا تین اکٹھی پھینک دیں تو ایک وفعہ اکٹھی پھینکی جانے والی کنگریاں ایک کنگری شار ہوں گی۔
  - کنگریاں ہاتھ سے چینی جائیں بشرطیکداس کی طاقت ہو۔
- کنگریاں پھینکی جائیں نہ کہ کوئی اور چیز، مثلاً: جوتا' کچی مٹی کے ڈھیلے' لوہا وغیرہ
   کفایت نہیں کریں گے۔
- کنگری پھینکتے وقت نیت ری والی جگہ میں کنگری پھینکنے کی ہو۔اگر نیت کسی اور جگہ
   پھینکنے کی تھی لیکن اتفا قاوہ رمی والی جگہ میں آگری تو وہ معتبر نہ ہوگی۔
  - یفین ہوکہ کنگری رمی والی جگہ میں لگی ہے خواہ لگنے کے بعد کسی اور جگہ جا گرے۔
- جمرات میں ترتیب ضروری ہے یعنی پہلے چھوٹے جمرہ (جومبحد خیف کی طرف ہے) کورٹی کرے پھر درمیانے جمرہ کو اور پھر بڑے جمرہ کو، جے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ (جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔)



رابط عالم إسلامی: رابط عالم إسلامی ایک خالص إسلامی تنظیم ہے جس کا کسی بھی حکومت ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بدایک خود مختار ادارہ ہے جس کا مقصد عالم اسلام میں کام کرنے والی قو توں کو اکٹھا کر کے ان نظریات کا مقابلہ کرنا ہے جو إسلامی عقیدہ اور مسلمان مما لک کے خلاف مصروف عمل ہیں۔ یہ نظیم کسی ملک کے داخلی معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ اِس کی بنیاد 1381ھ بیطانق 1962ء میں پہلی إسلامی کانفرنس کے بعد مکہ مکر مدمیں رکھی گئی۔ اِس کے مقاصد مندرجہ ذمل ہیں:

- اسلامی ممالک میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی کوشش کرنا۔
- ﴿ كَاجَمَاعُ سِے إسلامی تعلیمات كى یادد بانی كافائدہ أشمانا۔
- الماسلام میں اسلامی ووت کی نشرواشاعت کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔
- تمام عالم إسلام میں إسلامی مراكز اور مدارس قائم كركے إسلامی تعلیم كوفروغ دینا۔
  - قرآن کی زبان (عربی) کی نشر واشاعت کے لیے کوشش کرنا۔

ان کےعلاوہ بھی کئی مقاصد ہیں۔

### رابطه کی اجم کمیٹیاں اور بورڈ:

- جزل إسلامی کانفرنس (مؤتمر عالم إسلامی): بیسب سے بڑی انتظامی اتھارٹی ہے۔
- 🛞 مجلس قانون ساز: بیدابطه کے پروگرام طے کرتی ہےاور ضروری ہدایات نافذ کرتی ہے۔
- 🛞 نظامت عامد: بیجلس قانون ساز کے بروگراموں اور ہدایات کو نافذ کرنے والا



ادارہ ہے جو کہ رابطہ کے تمام پروگراموں اورسر گرمیوں کی نگرانی کرتاہے۔

🏵 بین الاقوامی سیریم کونسل برائے مساجد

اس جماعت کے تحت ایک اورادارہ بھی کام کررہاہے جس کا نام''معہدداراً رقم بن ابی الارقم''ہے۔اس میں طالب علم کمل قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد داخلہ لیتا ہے اور دوسال تک حفظ کی دہرائی کرتا اور تجوید کاعلم حاصل کرتا ہے۔

اِس معہد میں ایک درجہ تحصّص بھی ہے جس میں داخلہ معہد کی تعلیم کمل کرنے کے بعد ماتا ہے۔ اِس میں تین سال تک قراءت اور دوسرے قرآنی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس معہد میں پانچ مخصوص حلقے ہیں جوائن مسلمانوں کے لیے مخص ہیں جودنیا کے کسی بھی ملک میں بطور اقلیت بستے ہیں۔ اور چودہ حلقے ایسے ہیں جن میں قرآن مجید کے معلمین تیار کیے جاتے ہیں۔

پہلے بیا مجمن'' جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود'' کی زیر نگرانی کام کرتی تھی۔ جب سے وزارت اوقاف قائم ہوئی ہے،اس المجمن کو اِس وزارت کے ماتحت کر دیا گیا۔ ©

الديلوماسية والمراسم الملكية \_ عبد الرحمن بن محمد الحمودي: ٦٨٠/١.

ابهاج الحاج، شیخ زهرانی، ص:٥٠٠.



جامعهام القرئ العامدة مالقرئ مملكت سعوديدى اہم يونيورش ہے جومكه مكرمه ميں قائم ہے۔ يرانی يونيورش ہے۔ إس كی ابتدا 1369ه ميں شريعت كالج سے ہوئی۔ 1391ه ميں شريعت كالج اوراس يونيورش كے دوسرے كالجول كوجده كن شاہ عبدالعزيزيونيورش نے ملحق كرديا گيا۔ 1400ه ميں ايک شاہى فرمان ك ذريعے مكه عبدالعزيزيونيورش نے ملحق كرديا گيا۔ 1400ه ميں ايک شاہى فرمان ك ذريعے مكه مكرمه ميں مستقل جامعه ام القرئ قائم كردى گئی۔ اس جامعه كی بنا پروہال ایک پوراشہر آباد ہو چكا ہے۔ اس يونيورش كے تحت بہت سے كالج كام كررہے ہيں اور غيرعربی لوگوں كوعربی زبان سكھانے كے ليے ایک مرکز بھى قائم كرديا گيا ہے۔ يونيورش ميں مندرجہ ذيل كالجزين:

• متر بعت اورعلوم إسلاميه كالح و وت وأصُول دين كالح • شريعت اورعلوم إسلاميه كالح

€ تربيت كالح ﴿ وَبِينَ إِن واوب كالح

معاشرتی علوم کالج
 معاشرتی علوم کالج

🛭 انجيئر نگ کالج۔

طائف شہر میں بھی ایک تربیت کالح اِس جامعہ کے تحت کام کررہا ہے۔ یہ یو نیورش ایم ۔ اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں جاری کرتی ہے۔ بے شارطلبہ اِس یو نیورش سے فارغ انتھاں ہوکر دنیا کے کونے کونے میں علم پھیلا رہے ہیں اور سچے عقیدہ کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بدعات اور گراہی کے خلاف جنگ کررہے ہیں۔ ان شاء اللہ یہ یو نیورش اِسلام کاعظیم قلعہ اور بلند مینار ثابت ہوگی۔ 

آسلام کاعظیم قلعہ اور بلند مینار ثابت ہوگی۔ 

©

دارالحدیث مکرمد: بیان مدارس میں شار ہوتا ہے جنہوں نے قر آن کریم اور سنت نبویہ کی نشر واشاعت میں قابل قدر خدمات سرانجام دی ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے سے

على طريق المستقبل، التعليم العالى، وزارة الاعلام، ابهاج الحاج، زهرانى، ص: ٢٠٩.



آنے والے بے شارطلبہ نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اِس کا آغاز 1352 ھیں ایک پرائیویٹ مدرسہ کے طور پر ہوا پھر 1391 ھیں اِسے جامعہ اِسلامید مدینہ منورہ سے ملحق کردیا گیا۔ اب بیرجامعہ کی گرانی میں کام کررہا ہے۔
اِس میں دفعلیمی مرطے ہیں:

- ٹرل اسکول: اس کا نصاب تین سالہ ہے۔ اس کی پیمیل کے بعد طالب علم کوسند
   جاری کی جاتی ہے۔
  - 📵 شعبه میٹرک:اس کانصاب بھی تین سالہ ہے۔

مدرسہ دارالحدیث خیریہ اور اس کے تعلیمی مراحل: یہ ایک خیراتی مدرسہ ہے جو 1352 ھیں شاہ عبدالعزیز آل سعود ریاتی کی رضا مندی سے جاری کیا گیا اور اس وقت سے مسلسل کتاب وسنت کی خدمت میں مشغول ہے۔ایک سپریم کونسل اس کی گرانی کرتی ہے جس کے سربراہ حکومت سعودیہ کے مفتی اعظم ہوتے ہیں۔دارالحدیث میں چارتعلیمی مراحل ہیں:

- خفظ قرآن کریم کے لیے مدرسہ دارالفائزین: اس کی تعلیمی مدت چھ سال ہے۔ وزارت تعلیم صرف تعلیمی نقطۂ نظر سے اِس شعبہ کی نگرانی کرتی ہے۔ مالی یا انظامی معاملات براہ راست دارالحدیث خیریہ کے تحت ہیں۔ اِس شعبہ کی ابتدا 1304 ھ میں ہوئی تھی۔
  - 🛭 📶 مراسکول:اس کی تعلیمی مدت تین سال ہے۔
  - 🛭 ٹانوی تعلیم:اس کی مدت تعلیم چارسال ہے۔
  - شعبهاعلى تعليم: إس كى مدت بهى چارسال ہے۔

ابهاج الحاج، ص:٢١٣.



دارالحدیث خیرید میں طالب علم کو دیگر سہولتوں کے ساتھ ساتھ ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔دارالحدیث کانصاب مملکت سعودیہ کے تعلیمی منصوبہ کے مطابق ہے۔

آس دارالحدیث کے قیام کا مقصد عقائد کی تھیجی ،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تاکہ خالص اِسلامی ماحول پیدا ہواور نئے فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اِس مدرسہ میں چالیس اسلامی وغیر اسلامی ممالک کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اِس وقت اُن کی تعداد 1100 سے ذائد ہے۔

© تعداد 1100 سے ذائد ہے۔



ابهاج الحاج ـ زهرانی حسن ۲۱٤.

السلفيون في الهند والملك عبد العزيز . د/ سعد الشويعر .

# كَمْ مُرّمه كى مشهؤر لا بَسريرياں

حرم لائبرین: بیایک قدیم لائبرین ہے۔اس کی اہمیت حرم شریف کی مرہون منت ہے۔اس میں اہم اسلامی کتب اور نادر مخطوطے موجود ہیں۔شائفین علم کے لیے اِس کے دروازے منح وشام کھلے رہتے ہیں اور علماء اِس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ بید لائبریری حرم شریف کے قریب واقع ہے۔

جزل لا بریری زیرانظام محکم تعلیم: یعظیم الثان لا بریری ہے۔ جس کا انظام محکمہ تعلیم

کے سپر د ہے۔ اس میں ہرقتم کی کتابوں کاعظیم ذخیرہ موجود ہے، جن میں ہرخص کواس

کے مطلب کی بات ل سکتی ہے۔ یہ لا بسریری مکہ کر مہ کے محکمہ '' زاہر' میں واقع ہے۔

جامع فرقان لا بسریری: اِس میں دینی اور ثقافتی کتابوں کاعظیم الثان ذخیرہ موجود ہاور

یومخلہ ''عوالی' میں واقع ہے۔ اِس کے بارے میں شخ ناصر بن مُسفر زہرانی فرماتے ہیں:

میر کو اُس کی بہت قدر کی ہے۔ شہر یوں

نے بڑھ چڑھ کراس کی مدد کی ہے۔ یہ اہل سنت کے لیے منارہ علم کی حیثیت رکھتی ہے

کیونکہ اس میں کسی برعتی ، عالی اور گراہ کی کوئی کتاب نہیں۔''

<u>جامعه المُّرِی لا بَسِریی: بیا یک عظیم الثان لا بسریری ہے جس میں ہزاروں قیمتی اور</u> مفید کتب موجود ہیں۔

مكه لائبريرى: اس ميں نادر مخطوطے، بہترين تاليفات اور بے مثال تصنيفات موجود بيں وخضر ہونے کے باوجود اس كى كتابيں اور مخطوطے انتہائى مفيد بيں اور شائقين علم كى بياس بجھاتے بيں - يہ بھى حرم سے قريب واقع ہے۔ ©

إبهاج الحاج و دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام.



مکہ کرمہ میں بہت ی تاریخی عمارات پائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر مساجد ہیں۔
ان میں سے پچھ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں مکہ کرمہ کی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے باس میں بہت سے محلات اور قدیم مکانات ہیں۔ جن میں سے پچھ کوئی بلدیاتی توسیع کے پیش نظر منہدم کر دیا گیا ہے۔ البتہ بعض انتہائی قدیم عمارات محفوظ ہیں۔ مثلاً: قلعہ اجیاد، جے اب اسلامی عجائب گھر کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اہم تاریخی مکانات میں سے چند ہے ہیں: ابوسفیان میں فائدہ کا مکان، ام المؤمنین خدیجہ فائد فنا کا مکان، جناب رسول اللہ منا فی کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب کا مکان اور علی بن کا مکان، جناب رسول اللہ منا فیکی ہے علاوہ مکہ مکرمہ میں عجائب گھر بھی بنایا گیا ہے ابی طالب فنا فیکھ کو بنایا گیا ہے۔



السياحة في المملكة السعودية للدكتور السلطان أحمد ص ١٦١.

## مضا در ومراجع

- ١ أخبار مكة \_ محمد بن إسحاق الفاكهي.
  - ٢ \_ أخبار مكة \_ أبو الوليد الأزرقي.
- ٣ \_ أطلس المملكة العربية السعودية \_ مكتبة العبيكان.
  - إبهاج الحاج \_ الشيخ ناصر بن مسفر الزهراني.
    - ٥ \_ البداية والنهاية \_ ابن كثير.
    - ٦ \_ بداية المجتهد \_ ابن رشد.
    - ٧- تاريخ مكة \_ أحمد السباعي.
    - ٨ تاريخ الكعبة \_ د. على حسين الخربوطلي.
      - ٩ \_ تفسير ابن كثير.
      - ١٠ \_ تاريخ ابن خلدون.
        - ١١ \_ تاريخ الطبري.
- ١٢ \_ تاريخ عمارة المسجد الحرام \_ حسين عبد الله باسلامة.
  - ١٣ \_ تهذيب الأسماء واللغات \_ النووي.
    - ١٤ \_ تاريخ أبي الفداء.
    - ١٥ \_ تاريخ الإسلام \_ الذهبي.
      - ١٦ \_ جامع الترمذي.
    - ١٧ \_ جامع البيان \_ ابن جرير الطبري.



- ١٨ الحج \_ د. عبد الله بن محمد الطيار.
- ١٩ الحج والعمرة والزيارة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله.
  - ٢٠ \_ حياة الصحابة \_ الكاندهلوي.
  - ٢١ خاتم النبيين محمد أبو زهرة.
    - ٢٢ \_ الدرر \_ ابن عبد البر.
- ٢٣ الدليل الإرشادي للحاج وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف.
  - ٢٤ دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام.
  - ٢٥ \_ الدبلوماسية والمراسم السعودية \_ د/ عبد الرحمن الحمودي.
    - ٢٦ الروض الأنف \_ السهيلي.
    - ٧٧ \_ رحمة للعالمين \_ المنصور فوري.
      - ٢٨ زاد المعاد \_ ابن القيم.
        - ۲۹ \_ سنن أبي داود.
          - ٣٠ \_ سنن النسائي.
        - ٣١ \_ سنن ابن ماجه.
          - ٣٢ \_ سنن البيهقي.
        - ٣٣ \_ سنن الدار قطني.
      - ٣٤ السيرة النبوية \_ ابن هشام.
      - ۳۵ سير أعلام النبلاء الذهبي.
    - ٣٦ \_ السلفيون في الهند والملك عبد العزيز . د/ سعد الشويعر.
- ٣٧ \_ السياحة في المملكة العربية السعودية \_ د/ سلطان أحمد الثقفي.



- ٣٨ \_ شعب الإيمان- البيهقي.
- ٣٩ \_ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ تقى الدين الفاسي.
  - ٠٤ \_ صحيح البخاري.
    - ١١ \_ صحيح مسلم.
- ٤٢ \_ على طريق المستقبل \_ التعليم العالى \_ وزارة الإعلام.
  - ٤٣ \_ عام الكتاب الدولي ١٩٧٢ \_ وزارة المعارف.
    - ٤٤ \_ فتح الباري\_ ابن حجر العسقلاني.
    - 20 \_ الفصول في سيرة الرسول. ابن كثير.
  - ٤٦ \_ الفقه على المذاهب الأربعة \_ عبد الرحمن الحزيري.
    - ٤٧ \_ الكامل \_ ابن الأثير.
    - ٤٨ \_ الكشاف \_ الزمخشري.
    - ٤٩ \_ لسان العرب \_ ابن منظور.
    - · 0 منائح الكرم علي بن تاج الدين السنجاري.
      - ٥١ \_ معجم البلدان \_ ياقوت الحموي.
      - ٥٢ مثير الغرام الساكن \_ ابن الحوزي.
- ٥٣ مصنع كسوة الكعبة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي-
  - 02 \_ مسند الإمام أحمد.
  - ٥٥ \_ موطأ الإمام مالك.
  - ٥٦ \_ مجمع الزوائد \_ الهيثمي.



- ٥٧ \_ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري.
- ٥٨ \_ مختصر سيرة الرسول مَكَاتَّكُمُ \_ محمد بن عبد الوهاب.
  - ٥٩ \_ مجمع البحرين \_ الهيثمي.
  - . ٢ الملخص الفقهي الدكتور صالح الفوزان.
- 71 \_ مرشد المعتمر والحاج والزائر \_ سعيد بن على القحطاني.
  - ٦٢ \_ مجلة التضامن الإسلامي صفر ١٤١٤هـ.
  - ٣٣ \_ مجلة مكتبة الملك فهد جمادي الآخرة ١٤١٧هـ.
    - ٦٤ \_ المجموع\_النووي.
    - ٦٥ \_ هذا الحبيب يا محب \_ الجزائري.

www.KitaboSunnat.com





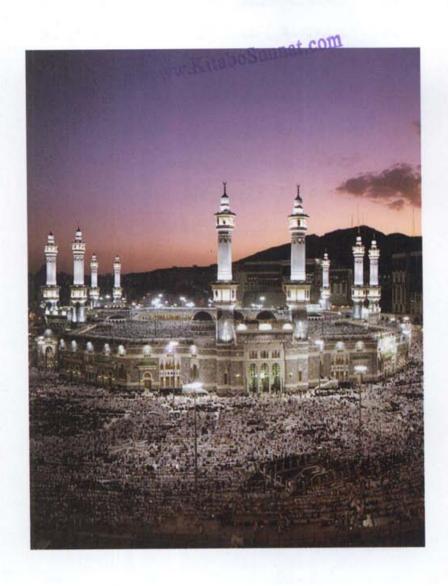

### تاريخ مِحَهُ مُحرِّمه

بیر کتاب مکه کرمداور بیت الله شریف کے مختلف پہلوؤں ہے بحث کرتی ہے اور
 ان خاص خاص تاریخی واقعات کا ذکر کرتی ہے جن کا بیت الله شریف کی بنیا دو تعمیر '
 اس کے تقدس اور دینی مقام و مرتبہ ہے براہ راست تعلق ہے۔

کتاب میں ان مقامات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جن کا ذکر مکہ مکر مدے ذکر کے ساتھ لازم وملز وم ہے جیسے حجرا سوڈ جیا ہ زمزم'منی اور عرفات وغیرہ۔

خانہ کعبداور مسجد حرام کے ذکر کے لئے الگ عنوان قائم کیا گیا ہے جس میں تاریخ کے مختلف ادوار میں مسجد حرام میں ہونے والی توسیع اور تزئین و آرائش کا تذکرہ ہے۔

- کتاب کے آخری حصہ میں حجاج بیت اللہ الحرام اور معتمرین کی رہنمائی کے لئے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کا مکمل طریق کار اور مختصرا حکام ذکر کئے گئے ہیں۔
   ہیں۔
- مکه مکرمه کی تاریخ اوراس کے احوال کے موضوع پر یہ کتاب ایک اسلامی لائبریری کی حقیقی ضرورت ہے جوعام قارئین اور محققین کے لیے یکسال مفید ہے۔
- دوران تالیف اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ صرف متندوا قعات ' روایات اور سی اعادیث ہی کتاب میں شامل کی جائیں۔





